ر (صرف احمدی احباب کی تعلیم وتربیت کے لئے )

# عرفان ختم نبوت

اختامی خطاب لر حضرت خلیفة است الرابع رحمه الله تعالی 17 پریل 5 <u>19</u>85 ء برموقع جلسه سا لا نه UK

#### بسم الله الرحمٰن الرحيم

تلاوت قرآن کریم اورنظم کے بعد حضور نے تشہد وتعوذ اور سورۃ فاتحہ کے بعد قرآن مجید کی مندرجہ ذیل آیات تلاوت فرمائیں۔

مَاكَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدِمِّنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَّسُوْلَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّنَ وَكَانَ اللَّهُ فِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْماً يَآيُّهُ الَّذِيْنَ امَنُوْا اذْكُرُوْ االلَّهَ فِحُرًا كَثِيْرًا وَسَبِّحُوْهُ بُكْرَقَوَّ اَصِيْلاً بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْماً يَآيُّهُ الَّذِيْنَ امَنُوْا اذْكُرُوْ االلَّهَ فِحُرًا كَثِيْرًا وَسَبِّحُوْهُ بُكُرَقَوَّ اَصِيْلاً بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْماً يَآيُّهُ اللَّذِيْنَ امَنُوا اذْكُرُو االلَّهَ فِحُرًا كَثِيْرًا وَسَبِّحُوهُ هُ بُكُرَقَوا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْما اللهِ مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَخَالَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْما اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

اس کے بعد آپ نے فرمایا۔

## ایک مکروه اور بے بنیا دالزام

حکومت پاکتان کا شائع کردہ کتا بچہ جسے بعض لوگ مبینة قرطاس ابیض کہتے ہیں اس میں جوالزامات حضرت میں موعود علیہ السلام اور جماعت احمد سے پرلگائے گئے ہیں ان میں سب سے زیادہ مکروہ سب سے زیادہ دکھ دینے والا الزام ہے ہے کہ نعوذ باللہ من ذلک حضرت اقدیں میں موعود علیہ السلام آیت خاتم انہین کے مکر تھے اور آنخضرت اللہ کو خاتم انہین یقین نہیں کرتے شے اور جماعت احمد یکھی آپ کی متابعت میں ایساہی عقیدہ رکھتی ہے

بیرایک ایسا جھوٹا ،مکروہ اور بے بنیاد الزام ہے کہ جس کسی نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی تحریرات پڑھی ہوں ،ایک لمحہ کے لیے بھی وہ اس الزام کو درخوراعتناءاور قابل توجہ نہیں سمجھے گالیکن برقسمتی تو یہی ہے کہ اکثر لوگ ان تحریروں سے نا آشنا ہیں اور جن تک وہ تحریریں پہنچائی جا سکتی تھیں حکومت پاکستان نے اس کی راہ میں تیمرر کھ دیا اور وہ کتب ضبط کرلیں جن کے مطالعہ سے ایک عام مسلمان حقیقت حال تک پہنچ سکتا تھا

# أنخضرت صلى الله عليه وسلم كي خاتميت بريكم رااور پخته ايمان

جہاں تک اس الزام کے جھوٹا ہونے کا تعلق ہے حضرت سے موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی بے شارتحریرات میں جونٹر میں بھی ہیں اور نظم میں بھی اس بات کا قطعی ثبوت ماتا ہے کہ سب سے زیادہ عرفان کے ساتھ ،سب سے زیادہ لیقین کے ساتھ سب سے زیادہ وسعت اور گہرائی کے ساتھ حضرت سے موعود علیہ الصلاۃ والسلام آنخضرت میں کی خاتمیت پر ایمان رکھتے تھے اور جس حد تک اور جس وسعت سے اس مضمون کو بھھتے تھے اس کے پاسنگ کو بھی ہمارے خالفین یا دوسرے علماء بھی نہیں پہنچ سکے چنانچے حضرت میں موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں

''اس جگہ یہ بھی یا در کھنا چا ہے کہ مجھ پراور میری جماعت پر جو یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم رسول اللّقائية کو خاتم النبیان نہیں مانے یہ ہم پرافتر الے عظیم ہے ہم جس قوت، یقین ، معرفت اور السّقائية کو خاتم الانبیاء مانے اور یقین کرتے ہیں اس کا لا کھوال حصہ بھی دوسر لوگ نہیں مانے اور ان کا ایسا ظرف ہی نہیں ہے وہ اس حقیقت اور راز کو جو خاتم الانبیاء کی ختم نبوت میں ہے بہجھتے ہی نہیں ہیں انہوں نے صرف باپ داداسے ایک لفظ سنا ہوا ہے مگر اس کی حقیقت سے بے خبر ہیں اور نہیں جانے کہ ختم نبوت کیا ہوتا ہے اور اس پر ایمان لانے کا مفہوم کیا ہوتا ہے اور اس پر ایمان لانے کا مفہوم کیا ہے؟ مگر ہم بصیرت تام سے (جس کو اللّہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے ) آئخضر ہے گئے کہ کو خاتم الانبیاء یقین کرتے ہیں اور خدا تعالیٰ نے ہم پر ختم نبوت کی حقیقت کو ایسے طور پر کھول دیا ہے کہ اس عرفان کے کرتے ہیں اور خدا تعالیٰ نے ہم پر ختم نبوت کی حقیقت کو ایسے طور پر کھول دیا ہے کہ اس عرفان کر بات سے جو ہمیں پلایا گیا ہے ایک خاص لذت پاتے ہیں جس کا انداز ہ کوئی نہیں کرسکتا بجز ان لوگوں کے جو اس چشمہ سے سیر اب ہوں'' (ملفوظات جلداوّل نیا ایڈیشن صفحہ ۲۲۵ ۲۲۸)

''ہمارے ندہب کا خلاصہ اور لب لباب یہ ہے کہ کلا اللّٰه اللّٰه مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ہمارا اعتقاد جوہم اس دنیوی زندگی میں رکھتے ہیں جس کے ساتھ ہم بفضل وتو فیق باری تعالی اس عالم گزران سے کوچ کریں گے یہ ہے کہ حضرت سیدنا ومولانا محم مصطفیٰ علی اللّٰہ ''خاتم النہین

وخیرالمرسلین'' ہیں جن کے ہاتھ سے اکمال دین ہو چکا اور وہ نعمت بمرتبہ اتمام پہنچ چکی جس کے ذریعیہ سے انسان راہ راست کواختیار کر کے خدا تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے''

(ازالهاومام ـ روحانی خزائن جلد۳ ص ۱۲۹ ـ ۱۷)

پھر حضرت مسيح موعود عليه الصلوق والسلام فرماتے ہيں۔

''چونکہ آنخضرت کیا گئے۔ اپنی پاک باطنی وانشراح صدری وعصمت وحیاء وصدق وصفاوتو کل ووفا اورعشق اللی کے تمام لوازم میں سب انبیاء سے بڑھ کر اور سب سے فضل واعلی واعلی واحلی واصفی تصاس لئے خدائے جل شانہ نے ان کوعطر کمالات خاصہ سے سب نیادہ معطر کیا اور وہ سینہ اور دل جو تمام اولین و آخرین کے سینہ اور دل سے فراخ تر وپاک تر ومعصوم تر وروشن تر تھاوہ اسی لا گئی تھم اکہ اس پر ایسی وحی نازل ہو کہ جو تمام اولین اور آخرین کی وحیوں سے اقوی واکمل وار فع واتم ہو کر صفات الہیہ کے دکھلانے کے لئے ایک نہایت صاف وحیوں سے اقوی واکمل وار فع واتم ہو کر صفات الہیہ کے دکھلانے کے لئے ایک نہایت صاف کشادہ اور وسیع آئینہ ہو'

## تكبيس اورحق يوشى كاشابهكار

اب میں ان الزامات کو نقطہ بہ نقطہ لیتا ہوں جو جماعت احمد بیا وراس کے بانی حضرت مسیح موعود علیہ الصلاق والسلام پر عائد کئے گئے ہیں یہ کتا بچہ اوراس میں جو پچھ کھا گیاوہ ایک تلمیس کا شاہ کار ہے اور جسیا کہ اس کی عبارات پڑھ کرآپ کوسناؤں گا بچ کو جھوٹ سے ملا کریا بچ کہہ کر غلط نتائج نکال کریا جھوٹ کہہ کراس کے نظفی نتائج نکال کرائی با تیں کہ بھی گئی ہیں کہ تمام کا تمام کا تمام کا تمام کا تمام کا تمام کا تمام کریا تا بچوا کہ تھیں اور حق بوتی کا شاہ کار بن گیا ہے سب سے پہلے میں اس کی ایک تحریر آپ کو پڑھ کریا تا ہوں ، لکھتے ہیں۔

''گزشتہ چودہ سوسال کے دوران خاتم النہین کی تمام دنیا میں مسلمہ تشریح اور تفسیریہ رہی ہے کہ حضرت محمقالیقی خدا کے آخری نبی تھے اور ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا آخضو وقالیقی کے صحابہ کرام بھی خاتم النہین کی قرآنی اصطلاح کا یہی مفہوم لیتے تھے اور اسی غیر متزلزل عقیدے کی بنیاد پروہ ہرا ہیے آدمی کے خلاف صف آراء رہے جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا زمانہ ء بعد میں اسلام کی پوری تاریخ کے دوران امت مسلمہ نے ایسے کسی آدمی کو کبھی معاف نہیں کیا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہو'' (سرکاری کتا بچے صفحہ ۲۵،۲۴)

پر لکھتے ہیں کہ:

'' مشہور ومعروف صاحب فکرمؤرخ ابن خلدون' امام ابن تیمیہ'ان کے روثن ضمیر شاگرد ابن قیم' شاہ ولی اللہ دہلوی اور علامہ محمدا قبال ایسے عظیم مسلمان مفکر ہیں جنہوں نے ختم نبوت کے علمی' معاشرتی اور سیاسی مضمرات پر بحث کی ہے اس موضوع پر علامہا قبال کے خیالات اس رسالہ میں آپ آگے چل کرملاحظ فرمائیں گے''

میں آپ آگے چل کرملاحظ فرمائیں گے''

(کتابچے سفحہ ۲۰۷۲)

جہاں تک دوسرے حصے کا تعلق ہے کہ مسلمانوں کی تاریخ میں دعوی داران نبوت سے کیا سلوک کیا گیا اوراس کا کیا منطق متیجہ نکاتا ہے اس سلسلہ میں میں بعد میں گفتگو کروں گا سب سے پہلے میں یہ بتانا چا ہتا ہوں کہ یہ دعوی کہ امت مسلمہ کے بزرگ بلا استثناء یہی اعلان کرتے رہے کہ آیت خاتم النبین کا مطلب''خدا کے آخری نبی'' کے سوا اور پھھ نبیں بنتا ' یہ سرا سرجھوٹ ہے اورامت محمد یع ایک گذشتہ بزرگوں پر ایک سرا سرتہمت ہے اس سے زیادہ اسکی کوئی حقیقت نہیں

خاتم النبین کامضمون تو بہت وسیع ہے اور بہت گہراہے اور اسکے مطالب اتنے وسیع ہیں کہ اگر صرف مثبت پہلواس کے بیان کئے جائیں لینی دشمن کے استدلال کورد کرنے کے بغیر صرف خاتم النبین کی تفسیر بیان کی جائے تب بھی اس کے لئے بہت لمبا وقت درکار ہے اور اس ایک مجلس میں ایسا ہونا ممکن نہیں ہے اس لئے سردست میں اپنے آپ کو صرف الزامات کے جوابات تک محدود رکھول گا

# مفکراسلام کی مذہبی حیثیت

جہاں تک اسلام کے عظیم مفکرین کا تعلق ہے ان میں جو پہلے تین نام لئے گئے ہیں ان

سے تو انکارنہیں ہے بقیناً ان ہزرگوں نے اسلام کے فکراور اسلام کے فلیفے میں بہت عظیم خد مات سرانجام دی ہیں اور جماعت احمد یہ کوان کا یہ دعویٰ شلیم ہے کہ یہ بڑے مفکر 'بڑے صاحب علم وعرفان لوگ تھے مگر جہاں تک علامہ اقبال کو مفکر اسلام کے طور پر پیش کرنے کا تعلق ہے تو اس ضمن میں میں صرف علامہ اقبال کی ایک تحریر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اس سے آپ خو دنتیجہ نکا لیے کہ یہ س فتم کے مفکر اسلام ہیں

علامه صاحب اپنے مکتوب بنام پروفیسر صوفی غلام مصطفی تبسم میں لکھتے ہیں:

''میری نر ہبی معلومات کا دائر ہنہایت محدود ہے .....میری عمر زیادہ تر مغربی فلسفہ کے مطالعہ میں گزری ہے اور یہ نقطۂ خیال ایک حد تک طبیعت ثانیہ بن گیا ہے دانستہ با نا دانستہ میں اسی نقطۂ خیال سے حقائق اسلام کا مطالعہ کرتا ہوں''

(اقبال نامہ حصداول صفحہ ۴۷ '۷۵ ناشر شخ محمداشرف تا جرکتب تشمیری بازار لا ہور)
جس مفکر اسلام کا بیاعتراف ہو کہ مغربی مفکرین اور مغربی فلنفے کے تابع رہ کروہ قرآن
کا مطالعہ کرتا ہے اور پھر نہ ہبی معلومات بھی نہایت محدود بین اس کے متعلق بیسوچنا کہ وہ امت
مسلمہ کے سامنے ایک سند کے طور پر پیش کیا جائے انہی کھنے والوں کو زیب دیتا ہے کوئی معقول
آدمی ایساسوچ بھی نہیں سکتا

#### خاتمیت ،تمام کمالات نبوت برحاوی ہے

جہاں تک آنخضر تعلیقہ کے خاتم النبین ہونے اور اس کے وسیع معانی کا تعلق ہے میں چندا قتباسات آپ کے سامنے رکھتا ہوں پہلے حضرت سیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے اقتباسات اور پھراس سے ملتے جلتے ایسے اقتباسات جو گذشتہ صلحائے امت اور اہل فکرنے پیش کئے اس سے آپ کواندازہ ہوگا کہ اسنے وسیع مضمون کو آج ان لوگوں کی طرف سے س قدر محدود رنگ میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور جس رنگ میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی وہ بہر حال مناط ہے لیعنی خاتمیت کا صرف یہ مفہوم سمجھا گیا کہ آپ دامانے کے لحاظ سے آخری نبی ہیں والانکہ

امت محمد میاس بات کورد کر چکی ہے اور دوسرے پر معارف مفاہیم جو بہت عظیم الشان ہیں وہ مطالب اور معارف جو بہت گرے ہیں ان کوان سطی سوچ رکھنے والوں کی طرف سے کلیۂ نظر انداز کر دیا گیا حضرت میں موعود علیہ الصلاق والسلام فرماتے ہیں۔

"بلاشبہ یہ بھی بات ہے کہ حقیقی طور پر کوئی نبی بھی آنخضرت کیا ہے کہ کالات قدسیہ سے نثر یک ومساوی نہیں ہوسکتا بلکہ تمام ملائکہ کو بھی اس جگہ برابری کا دم مارنے کی جگہ نہیں چہ جائیکہ سی اور کو آنخضرت (علیقیہ ) کے کمالات سے کچھ نسبت ہو''

(براهین احمد بیہ جہار حصص روحانی خزائن جلداص ۲۶۸ حاشیہ درحاشیہ نمبرا)

بیہ ہے خاتمیت کا مفہوم کہ تمام مخلوق میں سب سے او نچا مقام رکھنے والا نبی ملائکہ کو بھی

جہال دم مارنے کی اجازت اور تو فیق نہیں یعنی خاتمیت اور معراج دراصل ایک ہی چیز کے دونام
بہن پھرآ بفر ماتے ہیں۔

لیعنی خاتمیت حاوی ہے تمام کمالات نبوت پراوراس کا ایک جزوفراست ہے بیار فع معانی حضرت میسے موجود علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل ہمیں معلوم ہوئے ہیں اوراس سے پہلے بعض دوسرے مفکرین نے بھی اس سے ملتے جلتے خیالات کا اظہار کیا ہے جہاں تک مضمون کی گہرائی اور وسعت کا تعلق ہے حضرت میسے موجود علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات اور آنخضرت میسے فاتمیت کے متعلق بہت زیادہ گہرے اور بہت زیادہ وسیع ہیں۔

چنانچة حضور عليه السلام فرماتے ہیں۔

''بلاشبہ بیر سے بات ہے کہ حقیقی طور پر کوئی نبی بھی آنخضرت اللیہ کے کمالات قدسیہ سے شریک ومساوی نہیں ہوسکتا بلکہ تمام ملائکہ کو بھی اس جگہ برابری کا دم مارنے کی جگہ نہیں چہ جائیکہ سی

اور کو آنخضرت کے کمالات سے کچھ نسبت ہو''

(برابین احمد بدروحانی خزائن جلداصفحه ۲۶۸ حاشید درحاشی نمبرا)

یہاں توت قدسیہ میں خاتمیت کو ظاہر فر مایا گیا ہے فراست ہی میں نہیں توت قدسیہ میں ہمیں ہمیں ہمیں کھیرے ہوئے تھاس بھی تمام انبیاءاور ملائکہ کی مجموعی قوت قدسیہ آنخضرت اللیقی اپنی ذات میں گھیرے ہوئے تھاس وجہ سے آپ خاتم قرار دیئے گئے بیہا قتباس میں پہلے بھی پڑھ چکا تھالیکن اس نقطہء نگاہ سے وضاحت ضروری تھی اس لئے دوبارہ پڑھا پھر حضور فر ماتے ہیں۔

''تمام رسالتیں اور نبوتیں اپنے آخری نقطہ پر آکر جو ہمارے سیدومولی ﷺ کا وجود تھا کمال کو پہنچ گئیں'' کو پہنچ گئیں'' (اسلامی اصول کی فلاسفی روحانی خزائن جلد ۱۰ اس ۳۶۷)

لیعنی صرف یہی نہیں ہے کہ گذشتہ انبیاء کی خوبیاں جمع ہوئیں بلکہ جمع اس شان سے ہوئیں کہ ہرخو بی اپنے کمال کو پہنچ گئی

یہ ہے وہ عارفانہ کلام خاتمیت کے متعلق جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کوخدا تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا پھرفر ماتے ہیں۔

''بہارے نبی علی اللہ تعالی فرما تا ہے فیصلہ جامع کمالات متفرقہ ہیں جیسا کہ قرآن شریف میں اللہ تعالی فرما تا ہے فیصلہ اللہ تعالی فرما تا ہے فیصلہ اللہ اللہ اللہ تعلی میں متفرق ہدایتوں کو اپنے اندر جمع کرے گااس کا وجود ایک جامع وجود ہوجائے گااور تمام نبیوں سے وہ افضل ہوگا'' (چشمہ سیجی روحانی خزائن جلد ۲۰ صفحہ ۲۸۱)

یہاں تعلیم کے لحاظ سے خاتمیت کا ذکر ہے گزشتہ تعلیمات جتنی بھی دنیا میں آئیں ان میں سے ہراچھی تعلیم کوآنخضر سے اللہ کی تعلیم میں اکٹھا کر دیا گیا پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوق والسلام فرماتے ہیں۔

''تمام نبوتیں اور تمام کتابیں جو پہلے گذر چکیں ان کی الگ طور پر پیروی کی حاجت نہیں رہی کیونکہ نبوت محمد میدان سب پر شتمل اور حاوی ہے اور بجز اس کے سب راہیں بند ہیں تمام سچائیاں جوخدا تک پہچاتی ہیں اس کے اندر ہیں نہاس کے بعد کوئی نئ سچائی آئے گی اور نہاس سے پہلے کوئی ایسی سچائی تھی جواس میں موجو دنہیں اس لئے اس نبوت پرتمام نبوتوں کا خاتمہ ہے اور ہونا چاہئے تھا''

گزشتہ نبوتوں اور کتابوں کی الگ طور پر پیروی کی حاجت نہیں یہ بھی خاتمیت کا ایک تقاضا ہے الگ طور پر پیروی کی حاجت تو تب رہتی ہے اگر کوئی حصہ سچائی یا نور کا احاطے سے باہر رہ جائے جب کلیةً ہر سچائی ہر نور احاطہ خم نبوت میں داخل ہواور ایک نئی چمک کے ساتھ ظاہر ہو ایک نئے درجہ کمال تک پہنچ چکا ہواس وقت ہر دوسرے کے دروازے سے ستعنی کرنے والا نبی خاتم کہلایا ہے

يهر حضرت مسيح موعود عليه الصلوة والسلام لكصته بين \_

لَا شَكَّ اَنَّ مُحَمَّدًا خَيْرُ الْوَرِ ٰ ى رِيْقُ الْكِرَامِ وَنُحْبَةُ الْا عْيَانِ تَمَّتْ عَلَيْهِ صِفَاتُ كُلِّ مَزِيَّةٍ خُتِمَتْ بَهِ نَعْمَاءُ كُلِّ زَمَانٍ هُوَ خَيْرُ كُلِّ مُقَرَّبٍ مُتَقَدِّمٍ وَالْفَضْلُ بِالْخَيْرَاتِ لَا بِزَمَانٍ مَا فَيْ هَٰذِهِ الْلُنْيَا وَ بَعْثٍ ثَانٍ يَا رَبِّ صَلِّ عَلَىٰ نَبِيِّتُ دَائِمًا فِيْ هَٰذِهِ الْلُنْيَا وَ بَعْثٍ ثَانٍ

( آئینیکمالات اسلام روحانی خزائن جلد۵ص۵۹۲\_۵۹۳)

تر جمہ: یعنی بے شک محمطی بہتر مخلوقات اور صاحب کرم وعطا اور شرفاء لوگوں کی روح (یعنی مخلوقات میں سے جو بہتر ہے جوصاحب کرم اور صاحب عطاشرفاء ہیں ان کی روح ہیں )اوران کی قوت اور چیدۂ اعیان ہیں

ہوشم کی فضیات کی صفات آپ میں علی وجدالاتم موجود ہیں ہرزمانے کی نعمت آپ گی ذات پرختم ہے ( یعنی زمانے کو بھی گھیرلیا ہے خاتمیت نے پہلے اور بعد کا فرق مٹادیا ہے ماضی اور مستقبل میں کوئی حدفاصل ندر ہنے دی ہیہ ہے خاتمیت )

آپ ہر پہلے مقرب سے افضل ہیں اور فضیلت کار ہائے خیر پر موقوف ہے نہ کہ زمانہ پر۔اے میرے رب اپنے نبی پر ہمیشہ درود بھیج اس دنیا میں بھی اور دوسرے عالم میں بھی پھر حضور فرماتے ہیں:

دامن یاکش بدست ما مدام آں رسولے کش محمد مست نام برنبوت رابر وشد اختيام ہست اوخیرالرسل خیرالا نام ماازونوشیم ہرآبے کہ ہست ز وشده سیراب سیرایے که ہست ماازويا بيم هرنور وكمال وصل دلدارازل بے اومحال ہمچنیں عشقم بروئے مصطفیٰ دل يرد چون مرغ سوئے مصطفیٰ

(سراج منيرروحاني خزائن جلد ١٢ص٩٥)

ترجمہ: وہ رسول جس کا نام محمد (علیہ اس کے اس کا مقدس دامن ہروقت ہمارے ہاتھ میں ہے۔ وہی خیرالرسلُ اورخیرالا نام ہے اور ہوشم کی نبوت کی تنجیل اس پر ہوگئی۔ جوبھی یانی ہے وہ ہم اسی سے لے کریعتے ہیں جو بھی سیراب ہواہے وہ اسی سے ہوا ہے۔ہم ہرروشنی اور ہر کمال اس سے حاصل کرتے ہیں محبوب ازلی کا وصل بغیر اس کے ناممکن ہے ایبا ہی عشق مجھے مصطفی علیقہ کی ذات سے ہے میرا دل توایک برندہ کی طرح مصطفی علیقہ کی طرف ہرآن اڑے جلاجا تاہے

#### خاتميت كاايك نياعارفانه بيهلو

اس میں ایک نیا پہلوخاتمیت کا یہ بیان فر مایا گیا کہ خاتمیت اپنی ذات تک درجہ کمالات کوسمیٹنے تک محدود نہیں بلکہ پھراس فیض کوآگے جاری کرنے والی بھی ہے ایسی خاتمیت نہیں جو سمیٹ کر بیٹھر ہےاور پھراس فیضان کوآ گے جاری نہ کرے بلکہاس فیضان کواس شان سے جاری كرتى ہے ہرغلام صاحب كمال بنما چلاجاتا ہے اسى مضمون كوحضرت مسيح موعود عليه الصلوة والسلام ا یک اورجگه یوں بیان فر ماتے ہیں:

ہم ہوئے خیرام تجھ سے ہی اے خیررسل تیرے بڑھنے سے قدم آگے بڑھایا ہم نے یہ چندنمونے ہیں جومیں نے آپ کے سامنے پیش کئے ہیں متفرق پہلووں سے کیکن اتنا عظیم خزانہ ہے خاتمیت کے موضوع پر حضرت سیح موعود علیہ الصلاق والسلام کے فرمودات میں کہ بالکل بجافر مایا که اس کا لا کھواں حصہ بھی ان خالفین کو سمجھا ورقہم اور ادراک کا نصیب نہیں ان کا تصور ہی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا بلکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کو جوعرفان حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کو جوعرفان حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی تحریرات کا بغور مطالعہ کر بے تو وہ خوداسی نتیجہ دل انسان حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی تحریرات کا بغور مطالعہ کر بے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان کیا تھا الگ الگ وہ باتیں کہتے رہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام آپ کے تمام عشاق کے خاتم بیں ایک پہلوبھی الیا غاتم سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام آپ کے تمام عشاق کے خاتم بیں ایک پہلوبھی الیا نہیں جو غیروں نے بیان کیا ہواور آپ نے اپنی تحریرات میں سمیٹ نہ لیا ہواور ایک پہلوبھی الیا نہیں جو غیروں نے بیان کیا ہواور آپ نے اپنی تحریرات میں سمیٹ نہ لیا ہواور ایک پہلوبھی الیا نہیں جو غیروں نے بیان کیا ہوان سے بڑھ کرشان اور درجہ کمال کے ساتھ حضرت میں موعود علیہ نہیں جو غیروں نے بیان نہ فرمایا ہو حضرت شخ ابو عبداللہ محمد الحسن الکیم السلام نے بیان نہ فرمایا ہو حضرت شخ ابو عبداللہ محمد الحسن الکیم السلام نے بیان نہ فرمایا ہو حضرت شخ ابو عبداللہ محمد الحسن الکیم السلام نے بیان نہ فرمایا ہو حضرت شخ ابو عبداللہ محمد الحسن الکیم السلام نے بیان نہ فرمایا ہو حضرت شخ ابو عبداللہ محمد الحسن الکیم السلام نے بیان نہ فرمایا ہو حضرت شخ ابو عبداللہ محمد الحسن الکیم السلام نے بیان نہ فرمایا ہو

وَمَعْنَاهُ عِنْدَنَااَنَّ النَّبُوَّةَ تَمَّتْ بِاَجْمَعِهَا لِمُحَمَّدٍ عَلَيْهِا فَلَبُهُ بِكَمَالِ اللَّهُ وَعَاءً عَلَيْهَا ثُمَّ خَتَمَ. (كَابِ حَمِّ الاولياءِ ٣٣٣ بيروت المطبعه الكاثوليكيه) النُّنبُو قِوعَاءً عَلَيْهَا ثُمَّ خَتَمَ. (كَابِ حَمِّ الاولياءِ ٣٣٣ بيروت المطبعه الكاثوليكيه) ترجمه: هما المنابيان كيمعن بين كه نبوت اپنے جمله كمالات اور يورى ثان كيماته محمليك بين جمع مولئ بي سوخدا تعالى نے آپ كے قلب مبارك كوكمال يورى ثان كيماته و محمليك بين جمع مولئ بي سوخدا تعالى نے آپ كے قلب مبارك كوكمال

نبوت کے جمع کرنے کے لئے بطور برتن قراردے دیا ہے اوراس پرمہرلگادی ہے

اب بیدد کیھئے نافرق کیونکہ لفظ مہرآ گیا تھااس لئے سارے کمالات جمع کر کے اس پر مہر لگادی اس میں ایک بند کرنے کامفہوم بھی داخل ہو گیا حالا نکہ حضرت سے موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جامعیت کی حد تک تو درست ہے گرفیض کو اپنی حد تک محدود رکھنے میں بات درست نہیں آنحضور علیہ فیوض کے جامع تو ہیں مگراپنے تک روک رکھنے والے نہیں چنانچہ اس سلسلہ میں دُنا فَتَدَلی کے ضمون پر حضرت سے موعود علیہ الصلاۃ والسلام کا کلام پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔

#### حضرت امام فخرالدین رازی (متوفی ۵۴۴ھ) فرماتے ہیں

فالعقل خاتم الكل والخاتم يجب ان يكون افضل الاترى ان رسولنا عليه الما كان خاتم النبيين كان افضل الانبياء

(تفسير كبير رازي جلد ااصفحه ٢ الطبع ثانيه دار الكتب العلميطهران)

عقل تمام کی خاتم ہے اور خاتم کے لیے واجب ہے کہ وہ افضل ہودیکھو ہمارے رسول حاللتہ خاتم النبیین ہوئے توسب نبیول سے افضل قراریائے علیتہ خاتم النبیین ہوئے توسب نبیول سے افضل قراریائے

## مفكرين اسلام كى يرحكمت توجيهات

پھروہ مفکرین جن کوسرکاری کتا بچہ نے بھی مفکرین اسلام کے طور پرتسلیم کیا ہے ان میں ایک علامہ عبدالرحمان بن خلدون المغربی رحمۃ الله علیہ ہیں ان کی وفات ۸۰۸ھ میں ہوئی وہ فرماتے ہیں:

يمثلون الولايةفي تفاوت مراتبها بالنبوة ويجعلون صاحب الكمال فيها حاتم الاولياء اى حائز الرتبة التي هي خاتمة الولاية كما كان خاتم الانبياء حائزا للمرتبه التي هي خاتمة النبوة.

(مقدمها بن خلدون مصرمطبوعه مطبعته الازهربيه ااسلاه صفحه ۱۹۳٬۱۹۳)

ابن خلدون یہ فرمارہے ہیں کہ لوگ ولایت کواپنے تفاوت مراتب کے لحاظ سے نبوت کا مثیل قرار دیتے ہیں اور اعلیٰ درجہ کے کمالات ولایت حاصل کرنے والے کو خاتم الاولیاء تشہراتے ہیں یعنی اس مرتبہ کا پانے والا جو ولایت کا خاتمہ ہے اسی طرح سے جیسے حضرت خاتم الانبیاءاس مرتبہ کمال کے یانے والے تھے جونبوت کا خاتمہ ہے

زمانی لحاظ سے خاتمہ نہیں بلکہ مرتبہ اور مقام کے لحاظ سے ورنہ تو ولایت کوبھی ہمیشہ کے لئے چھٹی دینی پڑے گی نعوذ باللہ من ذالک امت کوولایت سے محروم ہوجانا پڑے گا حضرت سیدعبدالقا در جبلانی سے کم شد طریقت اور پیرخرقہ سلطان الا ولیاء حضرت ابو

سعیدمبارک ابن علی محزومی (وفات۵۱۳ھ) فرماتے ہیں:۔

والاخيرة منها اعنى الانسان اذا عرج ظهرفيه جميع مراتب المذكورة مع انبساطها ويقال له الانسان الكامل والعروج والانبساط على الوجه الاكمل كان في نبينا عَلَيْكِ ولهذاكان عَلَيْكِ خاتم النبيين. (تَحَدَّمُ سَلَمْ رَفِّ مَرْجُمُ صَحْدا هـ)

کائنات میں آخری مرتبہ انسان کا ہے جب وہ عروج پاتا ہے تو اس میں تمام مراتب فہ کورہ اپنی تمام وسعتوں کے ساتھ ظاہر ہوجاتے ہیں اور اس کو انسان کامل کہا جاتا ہے اور عروج کمالات اور سب مراتب کا پھیلاؤ کامل طور پر ہمارے نبی علیقیہ میں ہے اور اسی لئے آمخضرت کیاتیہ خاتم انبیین ہیں یہ سارے ملتے جلتے مضامین ہیں جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا خاتم سے ہمارات میں داخل نہیں ہیں جواب پڑھے گئے ہیں۔

حضرت مولا ناروم عليه الرحمة (متو في ٦٧٢ هه) لكھتے ہيں: \_

مثل او نی بود و نی خوا هند بود

بهراين خاتم شداست او كه بجود

چونکه درصنعت برداستاد دست تونه گوئی ختم صنعت برتواست

(مثنوی مولا ناروم وفتر ششم صفحه ۴۹۲)

کہتے ہیں آخضرت علیہ اس وجہ سے خاتم ہیں کہ سخاوت لینی فیض پہنچانے میں نہ آخضرت علیہ اس وجہ سے خاتم ہیں کہ سخاوت لینی فیض پہنچانے میں نہ آپ جسیا کوئی ہوا ہے نہ ہوگا (یہاں وہی حضرت اقدس مسلح موعود علیہ الصلو قر والسلام والامضمون بیان ہور ہاہے کہ آپ آگے جو دوعطا کو جاری کرنے والے ہیں) جب کوئی کاریگرا پی صنعت میں کمال پر پہنچ توا سے خاطب! کیا تو بینیس کہتا کہ تجھ پرکاریگری ختم ہے۔

اورمولانا محمد قاسم صاحب نا نوتوی جواس فرقہ دیو بندیہ کے جدّ امجد ہیں جس نے آجکل خاتم النبیین کےمفہوم کو بگاڑنے کی شم کھار کھی ہے وہ لکھتے ہیں:۔

''انبیاء بوجہ احکام رسانی مثل گورنر وغیرہ نو آب خداوندی ہوتے ہیں اس لیے انکا حاکم ہونا ضرور ہے چنانچ۔.... جیسے عہدہ ہائے ماتحت ہیں سب میں اوپر عہدہ گورنری یا وزارت ہے اور سوا اس کے اور سب عہدے اس کے ماتحت ہوتے ہیں اور ول کے احکام کو وہ توڑسکتا ہے اس کے احکام کواور کوئی نہیں تو رُسکتا وجداس کی یہی ہوتی ہے کہ اس پر مراتب عہدہ جات ختم ہوجاتے ہیں ایسے ہی خاتم مراتب نبوت کے اوپر اور کوئی عہدہ یا مرتبہ ہوتا ہی نہیں جو ہوتا ہے اس کے ماتحت ہوتا ہے۔''
(مباحثہ شاہجہانیور صفحہ ۳۳)

#### خاتمیت ،ز مانی حدود و قیود سے بالا ہے

یہ بھی وہی معنوی کمال ہے یا معنوی اختتام کا مضمون ہے۔نہ کہ زمانی اختتام کا۔اس کے علاوہ مختلف علماء نے خاتمیت کے معنوں میں زینت اور انگوشی کا معنی بھی بیان کیا ہے اور فیض رسانی ان معنوں میں کہ مہر سے تقدیق ہوجاتی ہے تو آنخضرت علیہ ویکر فضیلتوں کے مصدق بین اور حضرت میسے موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس مضمون کو گذشتہ انبیاء پر آنخضرت علیہ کے اسلام اس مضمون کو گذشتہ انبیاء پر آنخضرت علیہ کے اسلام اس مضمون کو گذشتہ انبیاء پر آنخضرت علیہ کو سے تعلق احسان کے رنگ میں پیش فرماتے ہیں اور جسیا کہ میں نے بیان کیا ہے خاتمیت زمانے سے تعلق نہیں رکھتی ہے اس پہلو سے حضرت موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اس تحریر کو سنئے آب فرماتے ہیں:۔

''وہ خاتم الانبیاء بے مگران معنوں ہے نہیں کہ آئندہ اس سے کوئی روحانی فیض نہیں ملے گا بلکہ ان معنوں سے کہ وہ صاحب خاتم ہیں بجزاس کی مہر کے کوئی فیض کسی کونہیں پہنچ سکتا اور اس کی امت کے لئے قیامت تک مکالمہ اور مخاطبہ الہیکا دروازہ بھی بند نہ ہوگا اور بجزاس کے کوئی نبیصا حب خاتم نہیں ایک وہی ہے جس کی مہر سے ایسی نبوت بھی مل سکتی ہے جس کے لیے امتی ہونالازمی ہے'' (حقیقة الوحی طبح اول روحانی خزائن جلد ۲۲س کے اسے معنوں کے بیالازمی ہے''

پھرآپ فرماتے ہیں:۔

''میں اس کے رسول پر دلی صدق سے ایمان لاتا ہوں ( یعنی حضرت مجر مصطفیٰ علیہ اس کے رسول پر دلی صدق سے ایمان لاتا ہوں ( یعنی حضرت مجر مصطفیٰ علیہ ہے گرایک قسم علیہ ہے گرایک قسم کی نبوت ختم نہیں یعنی وہ نبوت جواس کی کامل پیروی سے ملتی ہے اور جواس کے چراغ میں سے نور لیتی ہے وہ ختم نہیں کیونکہ وہ مجمد گئنوت ہے لیعنی اس کاظل ہے اور اس کے ذریعہ سے ہے اور اس کا

مظہر ہے اوراسی سے فیضیاب ہے۔'' (چشمہء معرفت روحانی خزائن جلد ۲۳س سمبر ۲۳۰)

علاوہ ازیں حضرت میسے موعود علیہ الصلاۃ والسلام ایک اور جگہ بیان فرماتے ہیں کہ گذشتہ تمام انبیاء آنخضرت علیقیہ کی مہریعی ختم نبوت کے ممنون احسان ہیں اور اسی مہر کی وجہ سے ان کی سچائی ثابت ہوئی اگر آنخضرت علیقیہ نے تمام انبیاء کی تصدیق نہ کی ہوتی تو ہم ہرگز ان کی صدافت کے ماننے والے نہ ہوتے یہ خالصۂ حضرت محم مصطفی علیقیہ ہی کا فیض ہے کہ آپ نے گذشتہ تمام انبیاء ہی کونہیں بلکہ دنیا میں ہر جگہ اور ہر مقام پر پیدا ہونے والے نبیوں کو سچا قر ار دے کران پر احسان عظیم فرمایا گویا کہ آپ کی خاتمیت کا فیض زمانی لحاظ سے آگے بھی جاری ہے جیچے کی طرف بھی جاری ہے اور مکانی لحاظ سے اس کی کوئی حذبیں۔

اب اس ضمن میں ایک اور حوالہ سننے کہ حضرت رسول اکرم علیہ ہے گئے گئے گئے ہارہ میں میں ایک اور حوالہ سننے کہ حضرت رسول اکرم علیہ ہوگئے گئے گئے ہارہ میں حنی ، بریلوی ،غرض ہر فرقہ اہل سنت والجماعت کے ہاں مسلمہ بزرگ ، قطب الاقطاب حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی حضرت شخ احمد فاروق سر ہندی (وفات ۱۰۳۴ھ) کے بزدیک کیا معنی ہیں

حضرت مجد دالف ثانی اینے مکتوبات میں فرماتے ہیں:۔

رد حصول کمالات نبوت مرتابعال رابطریق تبعیت ووراثت بعداز بعث ختم الرسل علیه وعلی جمیع الانبیاء والرسل الصلوت والتیات منافی خاتمیت او نیست علیه وعلی آله الصلوة والسلام فلاتکُنْ مِّنَ الْمُمْتَوِیْنَ " ( مَتوبات امام ربانی مَتوبنبرا ۲۳۰ صفحه ۲۳۳ جلداول ) که ختم الرسل حضرت محرمصطفا الله کی بعثت کے بعد آپ کے تبعین کا آپ گی

کہ مہر کی طرح میر سے ایک ہوئے ہیں۔ کی بعث سے بعد اپ سے این ہ اپ کی ہائی ہونے کے منافی پیروی اور وراثت کے طور پر کمالات نبوت کا حاصل کرنا آپ کے خاتم الرسل ہونے کے منافی نہیں لہذا اے مخاطب تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔

امتی نبی کا آناختم نبوت کے منافی نہیں

پس سرکاری کتا بچه کا وه دعویٰ کهال گیا که تمام گذشته بزرگ اس بات پر متفق تھے کوئی

استناء نہیں کہ خاتمیت کے معنی سوائے اس کے اور ہیں ہی کوئی نہیں کہ زمانے کے لحاظ ہے آخری نبی آئے گا اور آپ کے اپنے مسلمہ بزرگ حضرت مجدد الف ٹائی جو بہت عظیم مرتبدر کھتے ہیں ہندو پاکستان کے مسلمانوں میں اور بہت کم دوسروں کوان جسیا مرتبہ حاصل ہوا ہے وہ کہتے ہیں '' آپ کے متبعین کا آپ کی پیروی اور وراثت کے طور پر کمالات نبوت کا حاصل کرنا آپ کے خاتم الرسل ہونے کے منافی نہیں لہذا اے مخاطب تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو''

اوراب حضرت امام با قررحمة الله عليه كاايك قول سنئه: \_

" عن ابى جعفرعليه السلام فى قول الله عزوجل فقد اتينا ال ابراهيم الكتب واتيناهم ملكاعظيما جعل منهم الرسل والانبياء والائمة فكيف يقرون فى ال ابراهيم عليه السلام وينكرونه فى ال محمد عَلَيْكُ،

(الصافی شرح اصول کافی جز سوم حصه اول صفحه ۱۱۹)

ترجمہ۔حضرت ابوجعفرا مام باقر علیہ السلام اللہ جل شانہ کے اس ارشاد فَقَدْ اتّینَاالَ ابْدَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

پھر سنئے مولا ناروم کا ایک شعر جن کوسرتاج الا ولیاء کھا جاتا ہے فرماتے ہیں:۔ مکر کن درراہ نیکوخد متے تانبوت یا بی اندر امتے

(مثنوی مولا ناروم دفتر پنجم صفحه ۴۲ کانپور)

کہ نیکی کی راہ میں خدمت کی الیمی تدبیر کر کہ تجھے امت کے اندر نبوت مل جائے۔ان سارے علاء پر آج کے احمدیت کے دشمن علاء کیافتو کی لگائیں گے؟ کس طرح نظر انداز کر دیں گے ان تمام تحریرات کو؟ اول تو وہ جھوٹ کھل گیا کہ گویا ساری امت کے بزرگ اور علاء شروع سے متفق چلے آئے ہیں کہ خاتمیت کے معنی آخریت کے سوا اور کچھ ہے ہی نہیں لیعنی زمانے کے لحاظ سے آخریت اور یہاں جب ہم بڑے بڑے بزرگوں اولیاء اور اقطاب کی تحریوں پرغور کرتے ہیں تہ چتنا ہے کہ اس کے بالکل برعکس، بالکل الٹ معانی کرتے چلے آرہے ہیں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اتنا بڑا محکمہ جو حکومت پاکستان نے تحقیق پرلگایا تھاوہ کلیۂ جہلاء پر مشتمل تھاان کو پیتہ ہی نہیں تھا کہ یہ تحریریں موجود بھی ہیں کہ نہیں انہیں یقیناً علم تھا گر جان بوجھ کرتلبیس سے کام لیا گیا ہے جھوٹ بولا ہے اور عمداً جھوٹ بولا گیا ہے بھر حضرت سے موعود علیہ الصلاہ والسلام کن معنوں میں نبوت کے امت محمد یہ میں جاری ہونے کو تسلیم کرتے ہیں وہ سنئے آپ فرماتے ہیں:۔

'' کوئی مرتبہ شرف وکمال کا اور کوئی مقام عزت اور قرب کا بجز تچی اور کامل متابعت این نویسی میں جو تچے ملتا ہے'' اپنے نبی اللہ ہے ہم ہرگز حاصل کر ہی نہیں سکتے ہمیں جو تچے ملتا ہے ظلی اور طفیلی طور پر ملتا ہے'' (ازالہ او ہام روحانی خز ائن جلد ساصفحہ 14)

پھرآپ فرماتے ہیں:۔

'' بیشرف مجھے محض آنخضرت صلعم کی پیروی سے حاصل ہوا ہے اگر میں آنخضرت صلعم کی امت نہ ہوتا اور آپ گلی پیروی نہ کرتا تو اگر دنیا کے تمام پہاڑوں کے برابر میرے اعمال ہوتے تو پھر بھی میں بھی بیشرف مکالمہ و مخاطبہ ہر گزنہ پاتا کیونکہ اب بجز جمحہ کی نبوت کے سب نبوتیں بند ہیں شریعت والا نبی کوئی نہیں آسکتا اور بغیر شریعت کے نبی ہوسکتا ہے مگر وہی جو پہلے امتی ہو پس اسی بناء پر میں امتی بھی ہوں اور نبی بھی' ( تجلیات الہید و حانی خز ائن جلد ۲۰ ص ۱۱ سے ۱۳ سے کر میں بیس کے گھر آپ فرماتے ہیں:۔

''اے نادانو!اور آنکھوں کے اندھو! ہمارے نبی علیہ اور ہمارے سیدومولی (اس پر ہزار ہاسلام) اپنے افاضہ کی روسے تمام انبیاء سے سبقت لے گئے ہیں کیونکہ گذشتہ نبیوں کا افاضہ ایک حد تک آکر ختم ہوگیا اور اب وہ قو میں اور وہ مذہب مردے ہیں کوئی ان میں زندگی نہیں مگر آئے خضرت علیہ کا روحانی فیضاں قیامت تک جاری ہے اس لئے باوجود آپ کے اس فیضان کے اس امت کے لئے ضروری نہیں کہ کوئی مسی باہر سے آوے بلکہ آپ کے سایہ میں پرورش پانا ایک اور فی انسان کو سی بناسکتا ہے جیسا کہ اس نے اس عاجز کو بنایا''

(چشمه مسیحی روحانی خزائن جلد۲۰ ص ۳۸۹)

اب سنئے ایک ایسے بزرگ کا اقتباس جن کے متعلق سرکاری کتا بچہ کہتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے مسلمہ مفکرین میں سے ہیں یعنی امام الہند محدث ،مجد دصدی دواز دہم ،مشکلم صوفی و مصنف حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ آپ فرماتے ہیں:۔

" امتنع ان يكون بعده نبى مستقل بالتلقى"

(الخيرالكثير صفحه ۸ مدينه يريس بجنور)

یعنی آنخضرت علیقہ کے بعد کوئی ایبا نبی نہیں ہو سکتا جو مستقل طور پر بلاواسطہ( آنخضرت علیقہ کے )فیض یانےوالاہو۔

یہ بعینہ وہی بات ہے جو حضرت میں موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے اور الس عبارت سے حضرت میں ناصری کے آنے کا امکان بھی ردہوجا تا ہے کیونکہ آپ فرماتے ہیں کہ اب کوئی الیما نبی نہیں ہوسکتا جو بلاواسطہ آنحضرت علیقہ سے فیضیا ب نہ ہواور حضرت میں توسب کوسلم ہیں کہ بلاواسطہ فیضیا بہوئے نہ ہوسکتے ہیں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب میں آئیں گو تو انہوں نے تو تورات وانجیل پڑھی ہوگی قر آن تو پڑھا نہیں ہوگا اور حدیثیں بھی پڑھی نہیں ہوگی ہیں انہوں نے تو تورات وانجیل پڑھی ہوگی قر آن تو پڑھا نہیں ہوگا اور حدیث سے کسی کواستاد بنا ئیں گے یا کسی مولوی کے سامنے بیٹے میں گے کہ ججھے قر آن اور حدیث تو پڑھا دو بعض لوگ اس سوال کے جواب میں کہتے ہیں نہیں! خدا تعالیٰ براہ راست کلام الہی دوبارہ نازل فرمائے گا قر آن مجید آپ پر دوبارہ اسی طرح نازل ہوگا جیسے گویا حضرت محمصطفی تھے پہنے نازل ہوا تھا اور ساتھ حدیثیں بھی الہام ہوں گی بلاواسطہ پھر کسے فیضیا بہوگئے وہ تو ایک آزاد نبی نازل ہوا تھا اور ساتھ حدیثیں بھی الہام ہوں گی بلاواسطہ پھر کسے فیضیا بہوگئے وہ تو ایک آزاد نبی مارہ تا سان پراوراتر اتو خدا سے براہ راست فیضیا ہوگیا

حضرت مسیح موعود علیه الصلوة والسلام، خاتم النهیین کے ایک معنی به بیان فرماتے ہیں که نئی شریعت لانے والاکوئی نبی نہیں آسکتا کیونکہ خاتمیت میں تمام خوبیوں اور تمام کمالات کو جمع کرنے کامفہوم پایاجا تا ہے اگرکوئی تعلیم درجہ کمال کو پہنچ چکی ہواورکوئی ایک بھی خوبی باقی ندر ہی ہو

جواس تعلیم میں سمونہ دی گئی ہواوراس تعلیم نے اس کاا حاطہ نہ کرلیا ہو پھر دوبارہ کسی نئی شریعت کے آنے کا سوال صرف اسی صورت میں ہوسکتا ہے کہ اگر اس نثر بعت کوسنج کر دیا گیا ہواور اس میں تبدیلی پیدا کر دی گئی ہوا گرقر آن کریم کے ساتھ حفاظت کا بھی وعدہ ہے توان دوبا توں کاطبعی اور منطقی نتیجہ یہ نکتا ہے کہ بیآ خری شریعت ہے کیونکہ خاتمیت کے لحاظ سے آنحضرت عظیمہ پر نازل ہونے والی کتاب نے تمام خوبیوں کا احاطہ کرلیا اور ساتھ خدا تعالیٰ نے بیوعدہ فرمایا کہ آپ کا دور آپ کا دائر ہ تھم قیامت تک جاری ہے اور آنخضرت علیہ نے بیجھی فر مایا کہ میں اور قیامت دو انگلیوں کی طرح آپس میں ملے ہوئے ہیں لیعنی میرے اور قیامت کے درمیان کوئی میرے حکم کو منسوخ کرنے والا یا میری شریعت میں دخل دینے والانہیں اور قیامت کے بعد تو سوال ہی نہیں ر ہتا یہی وہ معنی ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوة والسلام بیان فرماتے ہیں جوان لوگوں کوسب سے زیادہ تکلیف دے رہے ہیں اور بار باراس پراعتراض کیا جارہا ہے اور کہا پیجارہا ہے کہ ایک طرف سے اعلان کر دیتے ہیں کہ ہم خاتمیت کے قائل ہیں اور قشمیں کھاتے ہیں کہ ہم آیت خاتم النبیین پرایمان لاتے ہیں اور دوسری طرف سے ایک امتی نبی کا دروازہ کھول دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شریعت کے لحاظ ہے آخری ،مگر جہاں تک شریعت کے سوانبوت کا تعلق ہے اس لحاظ سے آخری نہیں ہے اس حد تک بدالزام ان معنوں میں تو درست ہے کہ جماعت احمد بیا کا یہی عقیدہ ہے گر سنئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰ ۃ والسلام فرماتے ہیں:۔

'' آنخضرت علیه کویدایک خاص فخر دیا گیا ہے کہ وہ ان معنوں سے خاتم الانبیاء ہیں کہ ایک قاص فخر دیا گیا ہے کہ وہ ان معنوں سے خاتم الانبیاء ہیں کہ ایک قوتمام کمالات نبوت ان پرختم ہیں اور دوسرے میکہ ان کے بعد کوئی نئی شریعت لانے والا رسول نہیں اور نہ کوئی ایسانی ہے جوان کی امت سے باہر ہو بلکہ ہرایک کو جوشرف مکالمہ اللہ یہ ماتا ہے وہ انہیں کے وساطت سے ماتا ہے اور وہ امتی کہلاتا ہے نہ کوئی مستقل نبی '' ہے وہ انہیں کے وساطت سے ماتا ہے اور وہ امتی کہلاتا ہے نہ کوئی مستقل نبی '' تتمہ چشمہ معرفت روحانی خزائن جلد ۲۳سے (تتمہ چشمہ معرفت روحانی خزائن جلد ۲۳سے ۲۳س)

پهمسیح موعودعلیهالصلوة والسلام فرماتے ہیں:۔

''اب بجر حُمدی نبوت کے سب نبوتیں بند ہیں شریعت والا نبی کوئی نہیں آ سکتا اور بغیر شریعت

کے نبی ہوسکتا ہے گروہی جو پہلے امتی ہو'' (تجلیات الہیدرو حانی خزائن جلد ۲۰ مس ۲۲۸)

#### ايك احتقانها ورجاملانه تاويل

پس یہ وہ تشری ہے جو حضرت میں موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے ختم نبوت کے بارہ میں بیان فرمائی ہے جس پر تبر چلا یا جارہا ہے سب سے زیادہ اعتراض کا محل یہی ہے وہ حصہ خاتمیت کی تشریح کا ، جس کے متعلق کہتے ہیں کہ نہ پہلے بھی امت محمد یہ نے پر داشت کیا نہ آئ کر رہی ہے نہ آئندہ بھی کر کے گا اور یہ کہ سلمہ طور پر تمام امت کے ہزرگ اس بات کے خلاف لکھتے رہے ہیں اور یہ کہتے رہے ہیں اور یہ کہتے رہے ہیں کہ شریعت کے لحاظ سے بھی آپ آخری نبی اور زمانی لحاظ سے بھی آپ آخری نبی اور زمانی لحاظ سے بھی آپ آخری نبی اور آپ کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی آئی نہیں سکتا میلوگ ضد میں آگر آج تو یہ کہتے ہیں گرامت کے ہزرگ کیا کہتے رہے ہیں وہ سننے نامورصوفی حضرت ابوعبداللہ محمد بن علی حسین اٹکیم گرامت کے ہزرگ کیا گہتے رہے ہیں وہ سننے نامورصوفی حضرت ابوعبداللہ محمد بن علی حسین اٹکیم گرامت کے ہزرگ کیا گہتے رہے ہیں وہ سننے نامورصوفی حضرت ابوعبداللہ محمد بن علی حسین اٹکیم گرامت کے ہزرگ کیا گہتے رہے ہیں ۔۔

يظن ان خاتم النبيين تاويله انه اخرهم مبعثا فاى منقبة فى هذا؟واى علم فى هذا؟ هذا تاويل البله الجهلة

(كتاب ختم الاولياء صفحه ۴۸ مطبعة الكاثوليكيه بيروت)

اب اس کا ترجمہ ذراغور سے سنئے کہتے ہیں یہ جو گمان کیا جاتا ہے کہ خاتم انہین کی تاویل ہیہ ہے کہ آپ مبعوث ہونے کے اعتبار سے آخری نبی ہیں بھلااس میں آپ کی کیا فضیلت وشان ہے؟ اوراس میں کونی علمی بات ہے؟ بیتواحمقوں اور جاہلوں کی تاویل ہے۔

اور یہ بعینہ وہی تاویل ہے جو حکومت پاکستان سب دنیا کے مسلمانوں پر ٹھو نسنے کی کوشش کر رہی ہے جب ہم ان سے کہتے ہیں کہ ایک طرف تم کہتے ہوکہ ہرفتم کا نبی بندہ کسی فتم کا نبی بندہ کسی فتم کا نبی بندہ کسی نبی ہی بیٹ کے کیا انتظار میں بیٹے ہوان سے بھی چھٹی کرواور آرام سے بیٹے جاؤ، جب کسی نے نبیس آنا تو گویا ابساری راہیں بندہو گئیں تو کہتے ہیں نبیس بالکل نہیں ، بات یہ ہے کہ بعثت کے کاظ سے آپ آ تری نبی ہیں اور آپ کی بعثت سے قبل جس کو نبوت عطا ہوگئی

ہودہ دوبارہ آجائے تو کوئی حرج نہیں یہی ہے ان کی دلیل اور کہتے ہیں امت کے گذشتہ ہزرگ بھی یہی مانتے تھے حالانکہ یہ بالکل جھوٹ کہتے ہیں اگر یہی تاویل مان کی جائے تو پھر تو یہ بیوتو فوں اور جاہلوں کی تاویل بن جاتی ہے اور آنخضرت علیقی کے لئے اس میں کوئی بھی عظمت شان نہیں ہے صرف یہی نہیں ایک اور ہزرگ کی بات بھی سن کیجئے پیر طریقت الشیخ الا کبر حضرت محی الدین ابن عربی (متوفی ۱۳۸ ھ) فرماتے ہیں:۔

فالنبوة سارية الى يوم القيامة فى الخلق وان كان التشريع قد انقطع فالتشريع جزء من اجزاء النبوة. (فتوحات مكيه جلد ٢ باب٣ ٢ سوال نمبر ٨٢ صفحه ١٠٠٠)

ترجمہاس کا بیہ ہے کہ نبوت مخلوق میں قیامت کے دن تک جاری ہے گوتشریعی نبوت منقطع ہوگئ ہے پس شریعت ،نبوت کے اجزاء میں سے ایک جزو ہے اب چلائیں نا تکفیر کا تبر یہاں بھی! حضرت محی الدین ابن عربی مزید فرماتے ہیں:۔

ان النبوة التى انقطعت بوجود رسول الله عَلَيْكُ انما هى نبوة التشريع لا مقامها فلا شرع يكون ناسخا لشرعه عَلَيْكُ ولا يزيد فى شرعه حكمااخروهذامعنى قوله عَلَيْكُ ان الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدى ولا نبى اى لانبى بعدى يكون على شرع يخالف شرعى بل اذاكان يكون تحت حكم شريعتى ولا رسول اى لا رسول بعدى الى احدمن خلق الله بشرع يدعوهم اليه فهذا هوالذى انقطع وسد بابه لا مقام النبوة.

(فتوحات مکیہ جلد ۲ باب۳ کے ۳۰۰۳)

اس قدروضاحت کے ساتھ حضرت ابن عربی گئے نے روشی ڈالی ہے اس مسئلہ پر کہ تعجب ہے کہ اس کے باوجود بی آنکھیں بند کیسے کر سکتے ہیں اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ تقوی کے خلاف باتیں کررہے ہیں بیہ ہونہیں سکتا کہ ان کے علم میں بیا قتباسات نہ ہوں ، جماعت بھی بار بار یہ پیش کر چکی ہے اور خود بھی ظاہری طور پرعلم رکھنے والے لوگ ہیں

محوله بالااقتباس کا ترجمہ پیہے کہ وہ نبوت جوآنخضرت علیقہ کے وجود پرختم ہوئی وہ

صرف تشریعی نبوت ہے نہ کہ مقام نبوت پس آنخضرت عظیمہ کی شریعت کومنسوخ کرنے والی کوئی شریعت نہیں آسکتی اور نہ اس میں کوئی تکم بڑھا سکتی ہے اور یہی معنی ہیں آنخضرت علیہ کے اس قول کے کہ رسالت اور نبوت منقطع ہوگئ اور لار مسول بعدی و لا نبی یعنی میرے بعد کوئی ایسا نبی نہیں جومیری شریعت کے خلاف کسی اور شریعت پر ہو، ہاں اس صورت میں نبی آ سکتا ہے کہ وہ میری شریعت کے خلاف کسی اور شریعت پر ہو، ہاں اس صورت میں نبی آ سکتا ہے کہ وہ میری شریعت کے حکم کے ماتحت آئے اور میرے بعد کوئی رسول نہیں یعنی میرے بعد دنیا کے کسی انسان کی طرف کوئی ایسارسول نہیں آ سکتا جوشریعت لے کرآ وے اور لوگوں کواپنی شریعت کی طرف بلانے والا ہو پس بیوہ وہ سم نبوت ہے جو بند ہوئی اور اس کا دروازہ بند کردیا گیا ور نہ مقام نبوت بند بہیں ہے۔ سی طرح حضرت شخیا لی آفندی (متو فی ۹۲۰ھ) فرماتے ہیں:۔

خاتم الرسل هوالذی لا یوجد بعدہ نبی مشرع. (شرح فصوص الحکم صفحہ ۵۱)
خاتم الرسل وہ ہے جس کے بعد کوئی نبی صاحب شریعت (جدیدہ) پیدانہیں ہوگا صاف ظاہر ہے یہاں نبی کے پیدا ہونے کی نفی نہیں بلکہ فرماتے ہیں کہ کوئی نبی صاحب شریعت (جدیدہ) پیدانہیں ہوگا

اور حضرت امام عبدالوهاب شعرانی کا ایک قول سنئے بیمعروف مشہور صوفی بزرگ ہیں جن کی کتاب''الیواقیت والجواہر'' کوایک خاص سند حاصل ہے اس کی جلد ۲ صفحہ ۳۹ پر آپ فرماتے ہیں:۔

اعلم ان النبو قلم ترتفع مطلقاً بعد محمد عَلَيْكُ و انماار تفع نبوة التشريع فقط ترجمه: - جان لوطلق نبوت نبيس اللهي صرف تشريعي نبوت منقطع مولَى ہے اور حضرت سرعبدالقادر جلانی فرماتے ہیں: -

فانقطع حكم نبوة التشريع بعده وكان محمد عَلَيْكُ خاتم النبيين لانه جاء بالكمال ولم يجيء احدبذلك. (الانبان كامل جلداصفي ٢ ممطوع ممر)

کہ آنخضرت علیہ کے بعد نبوت تشریعی کا انقطاع ہو گیا اور آنخضرت علیہ خاتم انبیین قراریا گئے کیونکہ آ ہے ایسی کامل شریعت لے آئے جواور نبی کوئی نہ لایا حضرت شیخ عبدالقادر کردستانی فر ماتے ہیں:۔

ان معنى كونه خاتم النبيين هوانه لا يبعث بعده نبى اخربشريعة اخرى ( تقريب المرام جلد اصفح ٢٣٣٠)

لیمن آنحضور علی کے خاتم النبین ہونے کے بیمتن ہیں کہ آپ کے بعدکوئی نبی نئ شریعت لے کرمبعوث نہ ہوگا اس کے دونوں معنی ہیں کسی اور شریعت پر ہویا کوئی اور شریعت لے کر آئے تو پھراس معنی کے لحاظ سے تو حضرت عیسی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کا رستہ بھی ختم ہوجا تا ہے کیونکہ وہ قرآن کے مطابق رسو لا الی بنی اسر ائیل تھے موسوی شریعت پرآئے تھے

ببين تفاوت راهاز كجااست تا مكجا

اور اب مجدد صدی دوازدهم حضرت شاه ولی الله محدث دہلوی کا حوالہ سنئے آپ فرماتے ہیں:۔

ختم به النبييون اى لا يوجد بعده من يامره الله سبحانه بالتشريع على الناس. (تفهيمات الهي جلد المفهم  $^{\tilde{k}}$ 

اور یہ وہی مفکر اسلام ہیں جن کوسر کاری کتا بچہ اسلام کے چوٹی کے مفکرین میں تسلیم کرتا ہے اور لیطور سند پیش کرتا ہے چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ آنخضرت علیقی کے خاتم النبیین ہونے کا یہ مطلب ہے کہ اب کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جسے اللہ تعالی لوگوں کے لیے شریعت دے کر مامور فرمائے یعنی شریعت جدیدہ لانے والاکوئی نبی نہ ہوگا

اورمولا نامحر قاسم نا نوتوی کہتے ہیں:۔

''عوام کے خیال میں تورسول اللہ صلعم کا خاتم ہونا بایں معنی ہے کہ آپ گاز ماندا نبیاء سابق کے زمانے کی اسب میں آخری نبی ہیں (جسے بیلوگ علاء کا خیال قرار دے رہے ہیں۔ دیو بند کے بانی کہتے ہیں کہ عوام کے خیال میں ایسا ہے علاء کے خیال میں نہیں پھر علاء اور اہل فہم کا کیا خیال ہے سنئے! کہتے ہیں ) گر اہل فہم پر روثن ہوگا کہ تقدم یا تاخر زمانی میں

بالذات کچھ فضیات نہیں پھرمقام مدح میں ولک ن دسول السله و خاتم النبیین فرمانااس صورت میں کیونکر شیخ ہوسکتا ہے ہاں اگراس وصف کواوصاف مدح میں نہ کہے اوراس مقام کومقام نہ قرار دیجئے تو البتہ خاتمیت باعتبار تاخر زمانی صیح ہوسکتی ہے' (یعنی آنحضرت علی گئا فی گئا تی کئے بغیر میمعانی نہیں ہو سکتے اگر میہ کو کہ بیآیت مدح کے طور پر تعریف کے طور پر نہیں آئی بلکہ کسی مذمت کے طور پر آئی تھی نعوذ باللہ من ذلک تو کہتے ہیں پھر جو چا ہوکرو)

پھرفر ماتے ہیں:۔

'' گرمیں جانتا ہوں کہ اہل اسلام میں سے سی کو یہ بات گوارا نہ ہوگی''

(تخذيرالناس صفحة)

وہ اہل اسلام کون رہا ہم یا آپ؟ جوان کومانتے ہیں چوٹی کے بڑے ہزرگ عالم ہیں جو آپ کی ساری دیو بند MOVEMENT کے بانی ہیں اور جدامجد ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو یہ کہے گا آخضرت علیہ فی خطرت علیہ کاظ سے آخری ہیں وہ اہل اسلام میں ثنار نہیں ہوسکتا کجا ہے کہ بقول تمہارے اسلام کا یہ ایک بنیا دی عقیدہ ہے

اوراب سنے بریلوی فرقہ کے ایک بزرگ کا حوالہ، بریلوی کہنے یا اہل سنت جواہل دیو بند کے علاوہ بلکہ ان کا مخالف گروہ ہاں کا ایک حوالہ پیش کرتا ہوں کیونکہ بریلوی فرقے والے اور دوسرے اہل سنت جو دیو بندیوں کوشلیم نہیں کرتے وہ ان پر ہمیشہ یہی الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے دراصل دیو بندگی نہیں بلکہ جماعت احمد میکی بنیا در کھی تھی اور ان کے بانی نے وہ رستے کھولے جن رستوں سے پھر مرزاصا حب داخل ہوئے اور نبوت کا دعوی کر بیٹے نعو ذباللہ۔ اب ان بریلویوں کے ایک بزرگ کی تشریح سن لیجئے مولوی ابوالحینات مجمع عبدالحی صاحب کھنوی فرنگی مان بریلویوں کے ایک بزرگ کی تشریح سن لیجئے مولوی ابوالحینات مجمع عبدالحی صاحب کھنوی فرنگی محل اپنی کتاب '' دافع الوساوس' کے صفحہ ۱ اپر اپنیا نم ہب ختم نبوت کے بارہ میں پیش کرتے ہیں محل اپنی کتاب '' دوفع الوساوس' کے یا زمانے میں آنخضرت کے مجرد کسی نبی کا ہونا محال نہیں بلکہ صاحب شرع جدید ہونا البتہ ممتنع ہے' (دافع الوسواس س ۱۲)

اس امری تصری کرتے چلے آئے ہیں چنانچے فرماتے ہیں:۔

''علائے اہل سنت بھی اس امرکی تصریح کرتے ہیں کہ آنخضرت کے عصر میں کوئی نبی صاحب شرع جدید نہیں ہوسکتا اور نبوت آپ کی عام ہے اور جو نبی آپ کے ہم عصر ہوگا وہ متبع شریعت محمد بیڈ کا ہوگا'' (مجموعہ فتالوی جلدا مولوی محمد عبد الحی صاحب صفحہ ۱۷)

## مزعومه تصوركي حيماي كااصل ماخذ

جہاں تک حکومت پاکستان کے اس کتا بچہ کاتعلق ہے جسے'' قادیا نیت اسلام کے لئے سنگین خطرہ'' کے نام سے شائع کیا گیا ہے اس میں جودعوے کئے میں وہ بھی میں لیجئے۔ میں نے اس سے پہلے جوا قتباسات سنائے تھے ان کے آخر پر لکھا ہے:۔

''تمام تر اسلامی تاریخ کے دوران ختم نبوت کا پیضور ( یعنی زمانے کے لحاظ سے آخری نبی ہونے کا تصور گویا کہ ) اسلام کے اساسی اصولوں میں شامل رہاہے اور مسلمانوں کے انداز نظر، رویتے اوراحساسات پراس تصور کی چھاپ بہت گہری رہی ہے'' ( کتابچے صفحہ ۵ )

ابسوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہاں تک تاریخ اسلام کے مطالعہ کاتعلق ہے وہاں تو اس تصور کی چھاپ کا کہیں بھی کوئی نشان نہیں ملتا چنا نچے جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے چوٹی کے مسلمہ بزرگ جواولیائے امت میں بڑا مقام پانے والے بلکہ اقطاب کہلانے والے بیں ،ان پر تو اس چھاپ کا کوئی اثر نظر نہیں آتا اس لئے یہ چھاپ انہوں نے لی کہاں سے ہاس کی مجھے تلاش تھی لاز ما یہ چھاپ کہیں ہے تو سہی جہاں سے انہوں نے اخذ کی ہے البتہ امت محمد یہ کے بزرگوں سے تو یہی جہاں سے انہوں نے اخذ کی ہے البتہ امت محمد یہ کے بزرگوں سے تو یہ چھاپ نہیں لی گئی پھر کہیں اور سے لی گئی ہوگی قرآن کریم نے اس کی نشان دہی کر دی ہے کہ یہ چھاپ کہاں سے لی گئی ہے کہ ذمانے کے لحاظ سے آخری نبی ہوا کرتا ہے سنے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرما تا ہے:۔

وَلَقَدْ جَآءَ كُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَتِ فَمَازِلْتُمْ فِيْ شَكِّ مِمَّاجَآءَ كُمْ بِهِ حَتَّى اِ أَلَهُ مِنْ أَبَعْدِهِ رَسُوْ لا كَذَٰلِكَ يُضِّلُ الله مَنْ هُوَمُسْرِفٌ

مُّرْتَابُ٥ دالَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِيْ ايلتِ اللَّهِ بِغَيْرِسُلْطِنِ اتَّهُمْ كَبُرَ مَقْتاًعِنْدَاللَّهِ وَعِنْدَالَّذِيْنَ امَنُوا كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَّبِّر جَبَّار (المومن٣٦،٣٥) اور پوسٹ اس سے پہلے دلائل کے ساتھ تمہارے پاس آ چکا ہے مگر جو کچھ وہ تمہارے یاس لایا تھااس کے بارہ میں تم شک میں ہی رہے یہاں تک کہ جب وہ فوت ہو گیاتم نے مایوس سے کہنا شروع کر دیا کہ اللہ اس کے بعد کوئی رسول مبعوث نہیں فرمائے گا معلوم ہوا یہ حضرت یوسف علیہالسلام کے زمانے کی حیماب ہے بہعقیدہ اس زمانہ سے حیلا آ رہاہے جس کوقر آن رد کر ر ہا ہے اور پھرآ گے ''جھاب'' کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کریم یہی لفظ استعال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جولوگ اللہ کی آیتوں میں بغیر دلیل کے جوان کے پاس اللہ کی طرف ہے آئی ہو بحثیں کرتے ہیں ان کومعلوم ہونا جا ہے کہ بیاللہ کے نز دیک اورمومنوں کے نز دیک بہت براہے اس طرح اللہ ان لوگوں کے پورے دل پر چھاپ لگا دیتا ہے جو تکبر کرتے ہیں یہ ہے وہ چھاپ جو ہمارے مخالفین نے وہاں سے پکڑی ہے خدا تعالی فرما تا ہے کہ پوسٹ کے زمانہ میں بھی تم یہی کر چکے ہو جب تک وہ زندہ رہااورا یے دلائل پیش کرتا رہاتم نے اس کی ایک نہنی اور مخالفت میں پوراز ورلگا دیا جب وہ وفات یا گیااوراس جہاں سے رخصت ہو گیا تو تم نے بیعقیدہ گھڑلیا کہا ب آئندہ خدا تجھی کسی اور نبی کونہیں جیسجے گا یعنی حضرت یوسف علیہالسلام سے توا نکار کی وجہ سے چٹھی مل گئی اور اس عقیدہ کی بنایر آئندہ بھی ہمیشہ کے لیے نبوت کی اطاعت ہے آزاد ہو گئے

پس یہ وہ عقیدہ ہے جو قرآن کریم کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے سے چلاآ رہا ہے اور یہ کو کی الیم ٹی چیز نہیں جے نعو ذباللہ من ذالک امت محمد بید میں ایجاد کیا گیا ہوا ب یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیآ تخضرت عظیمی کے زمانہ تک ٹھیک تھا آپ کے بعد گویا ایک نیا قانون جاری ہواقر آن چونکہ ہر خطرہ اور ہرا حمال کو بند کر دیتا ہے اس لیے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی اپنی عقل کے ایک بی جے قر آن کریم کوشکست دے سکے چنا نچا کیک اور آیت میں بھی یہی مضمون بیان ہوا ہے اور وہ سورہ جن کی آیت ہے جس میں اللہ تعالی فرما تا ہے:۔

وَانَّـهُ كَانَ يَقُوْلُ سَفِيْهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطا بِّون نے جب آنخضرت عَلَيْكُ كَي

بیعت کی اوروہ واپس ہوئے تو وہ آپس میں باتیں کرتے جاتے تھے کہ ہمارے آباء واجداد بھی کسے کسے بیوتوف اور کم عقل لوگ تھے جو بغیرعلم کے خدا تعالیٰ کے خلاف بڑی بڑی باتیں کیا کرتے تھے وہ باتیں کیا تھیں ان میں سے ایک بات یہ بیان کی:۔

وّانَّهُمْ ظَنُّوْاكَمَاظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّه اَحَداً (الجن: ٨) كاب خدا بهي كوني بناكرنهيس بيج گا

دراصل پہلے لوگ بھی اسی قسم کی بیوتو فی کی باتوں میں مبتلا تھے جیسا کہتم مبتلا ہوتم بھی بیہ کہتے ہو کہ اب خدا بھی کسی کونہیں بھیجے گا اگر بقول آج کے ان علماء کے یہ تقدیر آن خضرت علیہ کے زمانہ میں بدل چکی تھی اور نبی کے مبعوث نہ ہونے کا واقعی دستور جاری ہو چکا تھا تو پھر خدا تعالیٰ کو قرآن میں ایسا کہنے کی کیا ضرورت تھی بلکہ قرآن کریم اس بات کو سابقہ لوگوں کی بیوقو فی کے طور پر آن کھرت علیہ ہے کہ کیا ضرورت تھی بلکہ قرآن کریم اس بات کو سابقہ لوگوں کی بیوقو فی کے طور پر آئے خضرت علیہ ہے کہ سامنے بیان کررہا ہے۔

#### خاتمیت کامفہوم ازروئے احادیث

پن دعوی تو یہ کیا گیا ہے کہ اب کوئی نبی نہیں آسکتا گرقر آن کریم کے حوالے دینے کی بجائے احادیث پر زور دیا گیا ہے اور یہ دعوی کیا گیا ہے کہ ایسی احادیث بکثر مت موجود ہیں جن سے اس بات کی قطعی صراحت ہوجاتی ہے کہ آنخضرت علیہ فی لخاظ ہے آخری نبی تھاور ان احادیث کو پڑھنے کے بعد جموٹ بنیوں اور دجالوں کے بعد جمارے سامنے یہ نقشہ انجر تا ہے کہ آنخضرت علیہ کے بعد جموٹ نبیوں اور دجالوں کے سوا اور کوئی نہیں آسکتا گویا سے نبیوں کے رہتے اس امت میں ہمیشہ کے لئے کھول دیے گئے ، یہ ہے خاتمیت کا وہ سے بند ہوگئے اور جموٹے نبیوں کے رہتے ہمیشہ کے لئے کھول دیے گئے ، یہ ہے خاتمیت کا وہ تصور جسے بڑے زوروشور اور بڑی شدومہ کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے اور اس ضمن میں آنخضرت علیہ بیش کیا جاتا ہے اور اس ضمن میں آنخضرت سے بیالیہ کی بعض احادیث کوئمایاں طور پر سامنے رکھا گیا ہے چنانچیان میں سے ایک حدیث یہ ہے:۔

عن ثوبان رضى الله عنه قال رسول الله عَلَيْكُ وانه سيكون في امتى كذابون ثلثون كلهم يزعم انه نبي و اناخاتم النبيين ولا نبي بعدي.

(ابوداؤد كتاب الفتن والملاحم بإب ذكرالفتن ودلائكها)

اس کار جمہ یہ کیا جاتا ہے کہ اس امت میں تمیں جھوٹے پیدا ہوں گے، ان میں سے ہر ایک یہ مان کرے گا یہ ووئ کرے گا کہ وہ نبی ہے حالانکہ میں نبیوں کا خاتم ہوں اور میرے بعد کی قتم کا کوئی نبی نبیس چنا نچے اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ اس حدیث کے ہوتے ہوئے پھر اس بات کا امکان کیسے باقی رہ جاتا ہے کہ نبوت کی کسی قتم کی تشریح کے ساتھ نبی کی آمد کا دروازہ کھلا قرار دیا جائے بالکل درست ہے اور جھے اس سے سونی صدی اتفاق ہے کہ آنحضرت علیہ اگر ایک دروازہ بند کرر ہے ہوں تو اس دروازے کو کھو لنے کا کسی کو اختیا رنہیں ہم اس پر امنا و صدفتنا کہتے ہیں تمام جماعت احمد میں طرف سے میں اس بات کو تسلیم کرنے کا اعلان کرتا ہوں (اور ایک ذرہ بھی ہمیں شک نہیں ہے اس میں ) کہ حضرت اقد س مجم مصطفیٰ علیہ اس نے ہو دروازہ خود حضور رہے ہوں کسی ماں نے وہ بیٹا نہیں جنا جو اس دروازے کو کھول دے ہاں مگر جو دروازہ خود حضور اگرم علیہ بی میں تو اختلا ف ہی کوئی نبیس ہے کہ حضورا کرم علیہ نے جس رہے کو بند کردیا وہ بند کردیا

### آنے والاسیح نبی اللہ ہوگا

اختلاف کی نوعیت صرف اتنی ہے۔ چنانچہ اس مدیث کو سننے کے بعد آنے والے مسیح کے متعلق حضرت اقد س مجمد مصطفیٰ علیقیہ کے ان ارشادات عالیہ کو سنئے جو سیح مسلم جز ثانی کتاب الفتن باب ذکر اللہ جال و صفته و هامعه سے لئے گئے ہیں چونکہ لمبی صدیث ہے اس لئے میں اس کے متعلقہ حصے پڑھ کر سنا تا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا مسیح ابن مریم کے نزول کا ذکر کرتے ہوئے آنحضور علیقیہ فرماتے ہیں:۔

"....يحصرنبي الله عيسيٰ واصحابه"

یعنی عیسی نبی اللہ کھیر لیا جائے گا اوراس کے صحابہ بھی

پھرفرماتے ہیں:۔

.... فيرغب نبى الله عيسى واصحابه.

پھروہ توجہ فرمائے گا۔ کس طرف؟ خدا تعالیٰ کی طرف یا دعاؤں کی طرف اوراس کے ساتھی رضوان اللّٰہ کیبیم بھی

پھرفرماتے ہیں:۔

.... ثم يهبط نبي الله عيسي واصحابه.

اور پھر فرماتے ہیں:۔

..... فيرغب نبى الله عيسيٰ و اصحابه.

آنخضرت عَلَيْكَ نے چارمرتباً نے والے سے کو نبی اللہ کہدکر ذکر فرمایا ہے اور شیح مسلم صحاح ستہ کی اہم ترین کتابوں میں سے ہے اگر میکہ اجائے کہ وہ پرانا نبی تھا اور آئندہ کوئی صحابی بھی بیدا نہیں ہوسکتا تو سوال بیدا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھیوں کو صحابہ کیوں کہا جا رہا ہے اور ساتھ رضی اللہ عنہ کا خطاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ ظاہر ہے میا آپ کے بعد ہونے والا ایک واقعہ ہے جس کا تخضور عَلِیْكَ ذکر فرمار ہے ہیں۔

پس ایک بات تو قطعی طور پر ثابت ہوگئی کہ جتنے چاہیں دجال اور کذاب اور لعنتی اور جھوٹے دنیا میں آجا کیں تیں تامیس یا کھآ کیں آنخضرت عظیمی نے آنے والے میسی یا میسی کی میسی کی کہ جو خطاب مرحمت فرمایا ہے اسے دنیا کی کوئی طاقت چھین نہیں سکتی کون ہے جو حضرت اقدس محمصطفی کے دیئے ہوئے خطاب کوچھین لے۔

زارروس کے متعلق آتا ہے کہ ایک دفعہ اس نے اپنے ایک سپاہی کو تکم دیا کہ میں ایک بہت ضروری کام میں مصروف ہوں تم نے اس رستے پر کسی کو آ نے نہیں دینا چنا نچہ وہ سپاہی سینة تان کر کھڑا ہو گیا کچھ دیر بعد زارروس کا بیٹا اپنے باپ (بادشاہ) سے ملنے جار ہا تھا تو سپاہی نے شنم ادہ کوروک دیا کہ آپ آ نے نہیں جاسکتے اس نے کہا تم کون ہوتے ہو مجھے رو کنے والے سپاہی نے کہا زارروس کا حکم ہے شنم ادہ نے کہا اچھا میں تمہیں ابھی بتاتا ہوں اس نے سپاہی کوسانٹے مارے اور ذلیل ورسوا کیا جس حد تک زیادتی کرسکتا تھا زیادتی کی اور پھر آ کے بڑھنے لگا لیکن سپاہی زخی

حالت آ گے کھڑا ہوگیا کہ مارتو آپ نے لیا ہے مگر آپ آ گے نہیں جاسکتے زارروں کا حکم ہے اس یر پھراس کوطیش آگیا پھراس نے مارا پھرانے انکار کیا اورآ کے نہ جانے دیازارروں بیرسارا واقعہ د کیر باتھا چنانچیوہ آ گے آیا اور شنرادے سے پوچھا کیابات ہے، یہ کیا جھڑ اہور ہاہے؟ اس نے کہا کہ مجھاس نے آ گے نہیں آنے دیا یہ ایک ذلیل سیاہی ہے بیکون ہوتا ہے میرا راستہ رو کنے والا زارروس نے یو چھااس نے کیا کہا تھاشنرادہ نے بتایا کہ کہاتو یہی تھا کہ بادشاہ کا حکم ہے بادشاہ نے کہا اگر بیکہا تھا تو تم نے حکم عدولی کی ہے چنانچہ بادشاہ نے سیاہی سے کہاتم بیرساٹا اٹھاؤ اور میرے بیٹے کو ماروشنمزادہ بولا کہ با دشاہ سلامت!اس مملکت کا قانون ہے کہ کوئی عام سیاہی کسی افسر یر ہاتھ نہیں اٹھاسکتا زارروں نے اس سیاہی کو کیپٹن کاعہدہ دے دیا اور اسے مخاطب کر کے کہا کہ اے کیپٹن فلاں!تم سانٹااٹھاؤ اور میرے بیٹے کو ماروشنرادہ نے کہابا دشاہ سلامت!ایک اور بھی قانون ہے کہ کیپٹن اینے سے بڑے عہدیدار یعنی جرنیل کونہیں مارسکتا اس پرزارروں نے کہاا ہے جرنیل فلاں! تم سانٹااٹھاؤاور میرے بیٹے کو مارو شنہزادہ نے اس پر پھرعرض کیا کہاس مملکت کا ا یک اور قانون بھی ہےاور وہ یہ کہ کوئی غیر شنر ادہ کسی شنرادے کو نہیں مارسکتا اس پر زارروس نے کہا اے شنزادہ فلاں! سانٹے کواٹھاؤاورمیرے بیٹے کو مارو کیونکہ اس نے میری حکم عدولی کی ہے آن واحد میں وہ سیاہی شنرادہ بن گیا کوئی نہیں تھا جواس کی شنرادگی کواس سے چھین سکتا ۔محرمصطفیٰ -عليسة كوكياتم بيرجهي اختيارنبيس ديتے جوزارروس كوحاصل تھا سلطنت روس ميں جومقام اورعظمت زارروس کو حاصل تھی اس سے لاکھوں کروڑ وں مرتبہ زیادہ عظمت ہمارے آ قاومولاحفزت محمر مصطفی اللیکی کوآسان پر بھی حاصل تھی اورز مین پر بھی آئے مذکورہ بالا حدیث میں آنے والے سے کو نبی اللہ فر مارہے ہیں ،ایک دفعہ نہیں فر مارہے ، دو دفعہ ہیں فر مارہے ، تین دفعہ نہیں فر مارہے بلکہ ایک ہی حدیث میں اسے جار دفعہ نبی اللہ کے نام پریا دفر ماتے ہیں ۔اب اے مخالفو!اگرتم میں طانت اور ہمت ہے تواس خطاب کواس سے چھین کے دکھاؤتم اس درواز بے کو بند کرو گے تو کیسے کروگے۔

اور جہاں تک تمیں د جالوں کے آنے کاتعلق ہے تواس کے متعلق بھی من لیجئے کے مسلم

کی شرح''ا کمال الا کمال''میں لکھاہے:۔

هذاالحديث ظهر صدقه فانه لوعد من تنبامن زمنه عَلَيْكُ الى الان لبلغ هذاالعدد ويعرف ذلك من يطالع التاريخ (جلد عرف ٢٥٨ ممرى)

اس حدیث کی سچائی ثابت ہوگئی کیونکہ اگر آنخضرت علیہ سے کیکر آج تک کے تمام حجو ٹے مدعیان نبوت کو گئا جائے تو بہ تعداد پوری ہو چکی ہے اور اس بات کو وہ شخص جو تاریخ کا مطالعہ کر سے جان لے گا۔

بیخدا تعالیٰ کا تصرف تھا کہ سیچ کے آنے سے پہلے پہلے تمیں کی تعداد پوری کر دی گئ اورا گرتم میاکہو کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ تک اور بھی ظاہر ہو چکے ہوں گے تو پھراس حدیث کاعد دہی مشکوک ہوجاتا ہے مگرنہیں سنو! نواب صدیق حسن خاں صاحب جن کے زمانہ اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں کوئی فرق نہیں وہ لکھتے ہیں:۔

'' آنخضرت علی وہ پوری ہوکر ۔ تعداد کمل ہو چکی ہے'' تعداد کمل ہو چکی ہے''

اس حوالے سے ظاہر ہے کہ اب کوئی دجاں اور نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا گویا اس حدیث کی روشنی میں نہیں آئے گا چونکہ سے کے آنے کا وقت آگیا تھا ساری زبانیں خاموش کر دی گئیں انتظار کا سکوت تھا اور امت خاموشی سے آنے والے کی منتظر تھی اور خدا کی شان ہے کہ اس سے پہلے اہل حدیث کے ایک چوٹی کے عالم سے بیاعلان کروا دیا کہ اب جھوٹے مرعیان کا وقت ختم ہوگیا اب آیا تو سے ہی آئے گا

## تنكيل عمارت سےمرادا كمل شريعت

ہمارے خالفین ایک اور حدیث پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں بھلااس حدیث کے ہوتے ہوں علااس حدیث کے ہوتے ہوں کا کہا جاتا ہوتے ہوئے شک کی کوئی گنجائش رہ جاتی ہے چنا نچیاس حدیث پر بہت زور دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہاس کے بعد کسی امتی نبی کے آنے کا سوال ہی باقی نہیں رہتا حدیث کے الفاظ یہ ہیں:۔ عن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله عُلَيْتِهُ

مثلى ومثل الانبياء كمثل قصر احسن بنيانه ترك منه موضع لبنة فطاف به النظار يتعجبون من حسن بنيانه الا موضع تلك اللبنة فكنت انا سددت موضع اللبنة ختم بي الرسل و في رو اية فانا اللبنة و انا خاتم النبيين.

الصحيح بخارى كتاب المناقب باب خاتم النبيين

٢- صحيح مسلم كتاب الفضائل بابذ كركونه عليه خاتم النبين

سل جامع ترمذی ابواب المناقب باب سلواالله لی الوسیلة وابواب الا دب باب ماجاء مثل النبی والانبیاء علیه علیه علیم اجمعین

۴\_ منداحد بن منبل جلد ۲ص۱۲مری

۵\_مشكوة المصابيح كتاب الفتن باب فضائل سيدالمرسلين صلوات الله سلامه عليه

ترجمہ:۔حضرت ابوهریرة بیان کرتے ہیں کہ آنخضرت علیہ نے فرمایا میری اور سابقہ نبیوں کی مثال اس محل کی طرح ہے جس کی تغییر بڑے خوبصورت انداز میں ہوئی لیکن اس میں ایک این کی حالے چھوڑ دی گئی لوگ اس محل کو گھوم پھر کر دیکھتے اور اس کی خوبصورتی پرجیران ہوتے لیکن دل میں کہتے ہے این کی جگہ کیوں چھوڑ دی گئی ایس وہ میں ہوں جس نے اس این کی جگہ کو پر کیا میرے ذریعہ بی مجارت بھیل میں اعلی اور حسن میں بے مثال ہوگئی ہے اس لئے مجھے رسولوں کا خاتم میرے ذریعہ بی کا وردوایت ہے کہ حضور نے فرمایا وہ این نے میں ہوں اور نبیوں کا خاتم ہوں۔

کہتے ہیں اب بتاؤ اس مکمل اور تفصیلی اعلان کے بعد کوئی شک باتی رہ جاتا ہے کیونکہ جب آخری این دکھ دی گئی اور خلاء پر ہو گیا تو پھر کسی نئے نبی یا کسی قتم کے نبی کے آنے کی گئجائش کیسے موجود ہے ہاں وہ یہ مانتے ہیں کہ ینچے سے ایک اینٹ اکھاڑ کا آسان پر پہنچا دی جائے اور آخر پر اتاری جائے تو پھر ایک نبی آسکتا ہے اس کے بغیر کوئی صورت نہیں لیکن علامہ ابن ججر عسقلانی اس حدیث کی کیا تشریح فرماتے ہیں وہ بھی سنتے وہ فرماتے ہیں:۔

المراد هنا النظرالي الاكمل بالنسبة الى الشريعة المحمديّة مع ما

(فتح البارى جلد ٢ صفحه ٣٦١)

مضى من الشرائع الكاملة.

بخاری کی حدیث تو پیش کی جاتی ہے اور بڑے فخر سے کہا جاتا ہے کہ بخاری کی حدیث ہے گئا ری کی حدیث ہے گئاری کی حدیث ہے گئاری کی شرح کی بیرعبارت چھپالیتے ہیں وہ کیوں ساتھ پیش نہیں کرتے جس میں لکھا ہوا ہے کہ:۔

''مراداں کمیل عمارت سے یہ ہے کہ شریعت محمدیہ پہلے گذری ہوئی کامل شریعت کی نبت ایک اکمل شریعت ہے''

لیکن بیتشریح تو ان کی اس فہرست میں شامل ہی نہیں ہے کیونکہ ابن حجرعسقلانی اس فہرست میں شامل ہی نہیں ہے کیونکہ ابن حجرعسقلانی اس فہرست میں شامل نہیں ہیں جس میں ان کے بقول اسلام کے مسلمہ چوٹی کے بزرگ مفکرین اور فلسفہ دان شامل سمجھے جاتے ہیں مگران چار میں علامہ ابن خلدون کا نام ضرور شامل ہے ہم دیکھتے ہیں فلسفہ دان ہوں نے اس بارہ میں کیا فرمایا ہے وہ کہتے ہیں:۔

یفسرون خاتم النبین باللبنة حتی اکملت البنیان ومعناه النبی الذی حصلت له النبوة الکاملة (مقدمه ابن خلدون جلداول صفحه ۲۵ مصرمطبعة الاز بریه ۱۳۲۸) کولوگ ختم النبیان کی تفییراس اینٹ سے کرتے ہیں کہ جس سے تماری مکمل ہوگئی لیکن اس کے معنے یہ ہیں کہ وہ نبی جس کے لئے نبوت کا ملہ حاصل کی گئی گویاز مانی لحاظ سے آخریت کا ذکر ہی نہیں کرتے بلکہ کہتے ہیں اس سے مراد صرف اتنی ہے کہ وہ نبی آگیا جس کے ذریعہ نبوت کا ملہ حاصل ہوئی اس سے زیادہ اس حدیث کا کوئی معنی نہیں ہے۔

ایک اور حدیث بھی ہے جس پر بناء کرتے ہوئے ہماری مخالفت کی جاتی ہے اور وہ پہے:۔

(۱) مسلم كتاب الفضائل باب من فضائل على بن ابي طالبٌ (۲) بخارى كتاب المغازى بابغزوة تبوك (۳) منداحمد الرسس)

#### بعدى كے لغوى معنے

یہ پوری حدیث ہے اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص میں بیان کرتے ہیں آنخضرت علی ہے حضرت علی سے فرمایا میرے ہاں تیری منزلت وہی ہے جوموس کے ہاں حمارو بی کی تھی لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ایک روایت میں ہے البتہ تو نبی نہیں ہے اور مسندا حمد بن خین نہیں ہے نہ بن بیٹھنا باقی سب نسبتیں وہی ہیں

قصہ یہ ہے کہ آنحضور علی ایک غزوہ کے موقع پر حضرت علی گوا ہے ہی میں شامل بنا کر باہر جارہ ہے تھے وہ ایک عظیم مجاہد سے آنحضرت علی ہے کہ ساتھ تمام غزوات میں شامل ہوتے رہے ، تمام لڑنے والوں میں ان کا مقام بلند تھا عظیم الشان جہاد کرنے والے اور بڑے ماہر قال ثابت ہوئے تھے آپ کے لیے پیچے رہ جانا دوہرا صدمہ تھا یعنی وہ یہ بچھے تھے کہ ایک تو میں جہاد سے محروم رہ جاؤں گا اور دوسر لوگ بھی با تیں کریں گے کہ رسول اللہ علی تاراض ہیں جہاد سے محروم رہ جاؤں گا اور دوسر لوگ بھی با تیں کریں گے کہ رسول اللہ علی تھے بعد میں چنا نچہ حضرت علی نے بڑے درد کے ساتھ عرض کیا اے اللہ کے رسول! کیا آپ مجھے بعد میں عورتوں اور بچوں کا امیر بنا کر جارہ ہے ہیں یہ پیار کو ابھارنے کی ایک ادافتی اس پر آنحضرت عورتوں اور بچوں کا امیر بنا کر جارہ ہوگیا ہے اور کس فکر میں پڑگیا ہے، تیرا اور میرارشتہ تو اس واقعہ سے وہی بن گیا جوموئ اور صدمہ میں مبتال ہوگیا ہے اور کس فکر میں پڑگیا ہے، تیرا اور میرارشتہ موتی باہر گئے تو انہوں نے ھارون کو محبت اور پیار اور قرب کی وجہ سے قائم مقام بنایا نہ کہ کسی اور وجہ سے پس میرا اور تمہارا تو وہی رشتہ ہے فرق صرف ہے ہے کہ میرے بعد یا جس عرصہ میں میں یہاں نہیں رہوں گا تو نبی نہیں ہوگا بیاس کامعنی ہے بخاری میں بعض اور طرق سے بھی یہ روایت درج ہے لیکن بنیا دی طور پر بہی مضمون کامعنی ہے بخاری میں بعض اور طرق سے بھی یہ روایت درج ہے لیکن بنیا دی طور پر بہی مضمون

اب موجودہ علاءاس بات پراصرار کرتے ہیں کہ یہاں''بعدی'' کے بعد ہمیشہ کا بعد مراد ہے اور وہ غیر حاضری مراذ ہیں جس کے شمن میں سے بات ہور ہی تھی لیکن ایک ایسا وجود ہے جس کو بیاوگ بہت عظمت دیتے ہیں اوراس کی بات کو بڑی وقعت سے سنتے ہیں کم از کم دعویٰ یہی

ہے اور وہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوئ ہیں جن کو حکومت پاکستان کے شاکع کردہ کتا بچہ میں عظیم مفکرین اسلام کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ آپ اس حدیث سے کیا سمجھتے ہیں توان کا جواب سننے حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں:۔

''جانناچا ہے کہ اس حدیث کا مدلول صرف غزوۃ تبوک میں حضرت علی گامدینہ میں نائب یا مقامی امیر بنایا جانا اور حضرت ھارون سے تشبید دیا جانا ہے جب کہ موتی نے طور کی جانب سفر کیا اور بعدی کے میں نہ کہ بعدیت زمانی جسیا کہ آیت فَ مَن یَھلایله من اور بعدی کے میں نہ کہ بعدیت زمانی جسیا کہ آیت فَ مَن یَھلایله من بعد اللّه میں کہتے ہیں بعداللہ کے معنی اللہ کے سواہیں'' دلیل بھی قر آن سے دی کہ بعد کا معنی ہر جگہ زمانی بعد نہیں ہوا کرتا ''بھی ہوتا ہے چنا نچہ قر آن کریم میں اللہ کے بعد کا جہاں ذکر ہے جگہ زمانی بعد تو ہوہی نہیں سکتا کیں ثابت ہوا کہ عرب اور فصحائے عرب ہی نہیں خود خدا اپنے کلام میں لفظ بعد کو 'صون'' کے معنی میں استعمال کرتا ہے پھر حضرت شاہ ولی اللہ صاحب من پیفر ماتے ہیں:۔

میں لفظ بعد کو ''سوا'' کے معنی میں استعمال کرتا ہے پھر حضرت شاہ ولی اللہ صاحب من پیفر ماتے ہیں:۔

میں لفظ بعد کو ''سوا'' کے معنی میں استعمال کرتا ہے پھر حضرت شاہ ولی اللہ صاحب من پیفر ماتے ہیں:۔

میں معنی نے بعد بیت زمانی ثابت ہوا ور حضرت علی سے بعد بیت زمانی کا استثناء کریں''

کیسی عمدہ دلیل ہے اور کیسی بیاری بات ہے صاحب عرفان اور متقی لوگ اس طرح باریک در باریک نظر کے ساتھ مطالعہ کرتے تھے، خصوصاً احادیث کابڑی محبت کے ساتھ مطالعہ کیا کرتے تھے اور آپئی کے منشاء سے محبت رکھتے تھے۔ اور آپ کے اقوال کے عاشق تھے آنخضور کے ارشادات کی مراد اور منشاء معلوم کرنے کے لئے بڑی جبتو کرتے چنا نچیاس سلسلہ میں حضرت شاہ ولی اللّٰہ نے اس کی بید لیل نکالی کہ بعدیت زمانی اس لئے مراد نہیں کہ حضرت مواور حضرت موسی کے بعد زندہ نہیں دہ کہ حضرت علی کے لئے بعدیت زمانی ثابت ہواور حضرت علی سے بعدیت زمانی کا استثناء کریں اب دیکھیں بیکسی عمدہ دلیل ہے مثال تو اس کی حضرت علی سے بعد عدد مراد بی کا بعد صرف اپنے زمانہ تک تھا اور حضرت موسی کے بعد محاروی زندہ ہی دے دے دے جیں جس کا بعد صرف اپنے زمانہ تک تھا اور حضرت موسی کے بعد محاروی زندہ ہی

## نہیں رہاں گئے یہ بعد بھی اتناہی رہے گاجتنا پہلے تھااس سے آگے تم اس کونہیں بڑھا سکتے نبی کی بعثت اور ضرورت زمانہ

ایک اور حدیث قابل توجہ ہے جو حضرت عمرؓ کے متعلق ہے اس پر بھی اکثر علماء بہت زور دیتے ہیں یہ پوری حدیث یوں ہے:۔

عن بكر ابن عمر وعن مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامر رضى الله عنه قال قال رسول الله على الله عن حديث مشرح بن هاعان

(ترندى جز ٢ مصرى ابواب المناقب باب مناقب عمر)

اس حدیث کا پہلا جزوعمو ما بیان کیا جاتا ہے اور دوسر ہے جزوسے پردہ پوشی کی جاتی ہے میں کہ اس حدیث کا ترجمہ ہیے ہے کہ حضرت عقبہ بن عامر بیان کرتے ہیں کہ آخضرت علیہ نے فرمایا اگر میرے بعد کسی نبی کے آنے کی ضرورت ہوتی تو حضرت عمر نبی ہوتے ۔مطلب ہی ہے کہ میرے بعد کسی قتم کا نبی اگر آنا ہوتا تو گویا حضرت عمر تو بعد میں زندہ رہے اس لیے وہ پہلا اعتراض اٹھ گیا کیونکہ وہ بعد میں بھی زندہ رہے مگر نبی نہ بنے اس سے گویا معلوم ہوا کہ آخضور کے بعد میں کوئی نبی نہیں آسکتا امام ترفدی اس حدیث کو درج کرنے کے بعد خودہی لکھتے ہیں ہی ذا حدیث حسن غویب کہ بیحدیث حسن مگرغریب ہے یعنی اس کا مشرح بن ھاعان ایک ہی راوی ہے۔ لیکن جب ہم مشرح بن ھاعان کے متعلق یہ معلوم کرتے ہیں کہ بیح کون سے اون سے اور علاء حدیث ان کو کیا مقام دیتے سے تو "نہذیب التہذیب" جوراویوں کی چھان بین کون سے اور علاء حدیث ان کو کیا مقام دیتے سے تو "نہذیب التہذیب" جوراویوں کی جھان بین کے اعتبار سے ایک متند کتاب ہے اس کی جلد اصفح اس اپر مشرح بن ھاعان کے متعلق یہ عبارت ملتی ہے:۔

قال ابن حيان في .... الضعفاء ... لا يتابع عليهافالصواب ترك ما انفرد به (قال) ابن داؤد بلغني انه كان في جيش الحجاج الذين حاصروا ابن

الزبير ورمو ا الكعبة بالمنجنيق.

یعنی مشرح بن هاعان کوابن حیان نے ضعیف قرار دیا ہے وہ کمز ور روایت بیان کرنے والوں میں سے تھا اس لئے اس کی متابعت اور پیروی نہیں کی جاتی بہتر بات یہ ہے کہ جہاں وہ اکیلا راوی رہ جائے وہاں اس کی روایت کوچھوڑ دیا جائے ۔ اور' حدیث غریب' کا مطلب یہی ہے کہ اکیلا راوی رہ گیا اس رائے سے ابن داود بھی متفق ہیں بلکہ شدت سے مشرح کے خلاف بات کرتے ہیں ۔ یہ راوی حجاج کے اس لشکر میں تھا جنہوں نے حضرت عبد اللہ بن زبیر میں تھا جنہوں نے حضرت عبد اللہ بن زبیر کو گھیرے میں لے لیا تھا اور بنجنی سے کعبہ پرسٹک باری کی تھی ۔ اس کے بعداس کی روایت کا کیا اعتبار باقی رہ جاتا ہے ۔ لیکن صرف یہی بات نہیں اسی مضمون کی دوسری روایات اس مضمون کی وضاحت کرنے کے لئے موجود ہیں ۔ چنا نچہاس قتم کی روایات میں سے ایک میں کھا ہے:۔ لو لم ابعث بعثت یا عمر (مرقاۃ شرح مشکوۃ جلدہ صفحہ کیا جاتا۔ لو لم ابعث بعثت یا عمر (مرقاۃ شرح مشکوۃ جلدہ صفحہ کیا جاتا۔ اس خضرت علیہ نے فرمایا اگر میں مبعوث نہ ہوتا تو پھرا ہے عمر! تو مبعوث کیا جاتا۔ آخضرت علیہ بیات کیا جاتا۔

#### لو لم ابعث فيكم لبعث عمر فيكم

ایک اور روایت میں یوں درج ہے:۔

( کنوزالحقائق فی حدیث خیرالخلائق جلد ۲ صفح ۲ که حاشیه جامع الصغیر جز ثانی مصری)

که عمر میں نبوت کی استعدادی موجود ہیں اگر میں تم میں مبعوث نه کیا جاتا تو عمرتم میں
میری جگه مبعوث کیا جاتا۔ بیمطلب ہے اس حدیث کا ۔ پس اگر بعدی ہے تو وہ 'غیب ری' کے
معنوں میں ہے

#### امكان نبوت كى ايك اور دليل

اب ایک اور حدیث سننے جواس سارے 'بعد زمانہ' آنخضرت علیہ کے قصے کو ختم کر دیتی ہے ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے ہم ہوتے کون ہیں کہ آنخضرت علیہ کسی باب کو بند کر دیں اور ہم اس کو کھولیں اور ہم اس کو کھولیں اور ہم اسے

بند کردیں کیونکہ بیآ ہے ہی ہیں جو مالک ہیں ابواب کے۔اوروہی جو چاہیں دروازہ بندفر ماتے ہیں اور جو چاہیں کھول دیتے ہیں چنانچہ آنحضرت اللہ فرماتے ہیں:۔

حدثنا عبدالقدوس بن محمد ثنا داؤد بن شبیب الباهلی ثناابراهیم ابن عشمان ثناالحکم بن عتبة ،عن مقسم، عن ابن عباس،قال لما مات ابراهیم ابن رسول الله عَلَيْكُ وقال"ان له مرضعا فی الجنة ولو عاش لکان صدیقا نبیا ولو عاش لعتقت اخواله القبط وما استرق قبطی.

(ابن ماجه مصری کتاب البخائز باب ماجاء فی الصلوٰ قاملی ابن رسول الله علیات و کروفاته)
حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ جب ابراہیم ابن رسول الله علیات فوت ہوئے
تو آنخضرت علیات نے نماز (جنازہ) پڑھی اور فر مایا کہ اس کے لیے جنت میں دودھ پلانے
والی موجود ہے اور اگریز ندہ رہتا تو صدیقاً عیاً ہوتا۔

یہ تو روایت ہے کہ اگر زندہ رہتا تو صدیق نبی ہوجاتا ۔ اس پر ہمارے مخالف علماء کی طرف سے بداعتراض کیا جاتا ہے کہ دیکھوآ تخضرت علی نے تو اتنا فر مایا ہے کہ زندہ رہتا تو نبی ہوجاتا مگر خدانے مارااس لیے کہ نہ زندہ رہا اور نہ نبی بنے ، بداس کی گویا حکمت ہے حالا نکہ امر واقعہ یہ ہے کہ یہ کلیة مجموط ہے ۔ اس میں تو حکمت کی کوئی بات ہی نہیں ہے بہتو آ تخضرت علیقی کی فصاحت و بلاغت پر ایک گندہ حملہ ہے۔

اس حدیث کا پس منظریہ ہے کہ حضرت ابراہیم ۹ ھے کے اوائل میں وفات پاتے ہیں جب کہ آیت خاتم انبہین ۵ ھیں نازل ہوئی گویا آیت خاتم انبہین کے بزول کے تقریباً چارسال کے بعد حضرت ابراہیم کی وفات ہوئی۔اب ایک معمولی اوراد نی فنہم کا انسان بھی تصور کرسکتا ہے کہ اگر آیت ختم انبہین کا مطلب حضورا کرم عظیمی ہے ہوئتم کی نبوت ہمیشہ کے لئے بند ہے تو یہ فقر ہمی نہیں فر ماسکتے سے کہ اگر زندہ رہتا تو نبی بن جاتا ، بیتو کہہ سکتے سے کہ زندہ اس لینہیں رہا کہ نبی نہ بن جاتا ، بیتو کہ ہیں کہ اگر زندہ رہتا تو نبی بن جاتا کہ نبی نہ بن جاتا کو نبی نہ بنا کے ونکہ جس نبی کو بی خبر دے حالانکہ بیکہنا چاہئے تھا کہ ابراہیم ہزار سال بھی زندہ رہتا تو نبی نہ بنتا کیونکہ جس نبی کو بیخبر دے حالانکہ بیکہنا چاہئے تھا کہ ابراہیم ہزار سال بھی زندہ رہتا تو نبی نہ بنتا کیونکہ جس نبی کو بیخبر دے

دی گئی ہوکہ تمہارے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا تو جب اس کا اپنا بیٹا اس کے سامنے فوت ہور ہا ہوتو وہ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتا ہے کہ بہت نیک اور پاکیزہ بچہ ہے لیکن چونکہ میرے خدا نے مجھے خبر دے دی ہے کہ اس امت میں کوئی نبی نہیں آئے گا اس لئے یہ بچہ جب تک زندہ رہتا تو کبھی بھی نبی نہ بنتا یہ خطوق تھا اس حدیث کا ایکن آئے نے نہیں فرمایا۔

صرف یهی نہیں ایک اور روایت بھی ہے اور وہ بہت دلچیپ ہے اس میں بعد والا جھگڑا کلیةً ہی ختم کر دیا گیا ہے۔ چنانچ چھنرے علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:۔

قال لما توفى ابراهيم ارسل النبى عَلَيْكُ الى امه مارية فجاته وغسلته وكفنته وخرج الناس معه فدفنه وادخل النبى عَلَيْكُ يده في قبره فقال اما والله انه لنبى ابن نبى.

(تاریخ الکبیر لابن عسا کرص ۲۹۵، الفتاوی الحدیثید لابن الحجرامیثمی صفحه ۲۵ مصری)
حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ جب آنخضرت علی کے صاحبز ادے ابراہیم فوت
ہوئے تو آپ نے ان کی والدہ مارید کو جنازہ تیار کرنے کا پیغام بھیجا۔ چنا نچہ انہوں نے صاحبز ادہ
ابراہیم کونسل دیا، کفن پہنایا، حضور علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ جنازہ باہر لائے ، قبرستان میں
دفن کیا اور پھر قبر پر ہاتھ رکھ کر فر مایا خدا کی قتم یہ نبی ہے نبی کا بیٹا ہے۔ حضرت علی چونکہ گھر کے فرد
شحاس لیے ان کی روایت ہی زیادہ وضاحت اور تفصیل سے موجود ہے کہ کیا واقعہ ہوا۔

### حدیث لا نبی بعدی کی اصل حقیقت

بیرواقعہ آیت خاتم النبین کے نزول سے کم وبیش چارسال بعد ہوا دیگر علاء کی بھی اس پر نظر جانی چاہئے اور حضرت عمروالی حدیث پر بھی ان کی نظر گئی ہوگی اور گئی ہے چنانچے علاء اس سے کیا استنباط کرتے ہیں، توسنئے حضرت ملاعلی قاری رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں:۔

ومع هذا لو عاش ابراهيم وصار نبيا وكذا لو صار عمرٌ نبيا لكانا من اتباعه عليه السلام كعيسي والخضر والياس عليهم السلام فلا يناقض قوله تعالىٰ خاتم النبيين اذالمعنى انه لا ياتي نبي بعده ينسخ ملته ولم يكن من امته.

(موضوعات كبير عربي صفحه ۵۹،۵۸ د بلي مجتبائي پريس د بلي طبع دوم ۱۳۴۷ هـ)

اگرابراہیم زندہ ہوتے اور نبی ہوتے اور عمر جھی نبی ہوتے تو ہر دوآپ کے تتبعین سے ہوتے جسیا کیسٹی ، نحضر ، اور الیاس ۔ تو بیاللہ تعالی کے قول خاتم النہین کے منافی نہیں کیونکہ اس کا مقصد سے ہے کہ آپ کے بعد کوئی ایسا نبی نہ آئے گا جوآپ کی ملت کومنسوخ کردے اور آپ کی ملت سے نہ ہو۔

کتناواضح اورکتنا غیرمبہم استنباط ہے اوراس امکان کو بند کررہے ہیں جس کا آج کل کے علاء کی طرف سے مہار الیا گیا ہے اور بیا ہل سنت کے چوٹی کے علاء میں سے ہیں اب ویکھئے سرکاری کتا بچے میں کیا کہا جارہا ہے اور کتنا بڑا جھوٹ با ندھا جارہا ہے کہ گزشتہ تمام بزرگ اور علاء میں کمیشہ سے متفق رہے ہیں کہ آیت خاتم انہین کا مطلب اس کے سواہے ہی کچے نہیں کہ ہرقتم کی نبوت ہمیشہ کے بند ہوگئی اس سلسلہ ہیں ایک اور حوالہ بھی حضرت ملاں علی قاری کا ہے لیکن اسے فی الحال چھوڑ تا ہوں۔

اب سنے لا نبی بعدی کی وہ تشریح جوامت کے گذشتہ چوٹی کے بڑے بڑے علاء خود کر چکے ہیں تا ہم اس سے پہلے جومضمون گزرا ہے اس میں میں نے سوائے ملاعلی قاری کے حوالے کے احادیث کے مقابل پراحادیث رکھی ہیں اورا پی طرف سے ایک لفظ بھی نہیں کہا اور بتایا ہے کہ آنخضرت علی ہی کہتے ہوکہ بند ہو گیا تکن جو دوسرا دروازہ کھولتے ہیں اس کوتم کہتے ہیں بند ہو گیا تم بھی یہی کہتے ہوکہ بند ہو گیا لیکن جو دوسرا دروازہ کھولتے ہیں اس کوتم کیسے بند کر سکتے ہواس لئے وہ لوگ ہی دراصل حضرت محمصطفی کی گئے کے نافر مان بنتے ہیں جو آپ کی بعض احادیث اورا قوال کوتو قبول کر لیتے ہیں کی بعض احادیث اورا قوال کوتو قبول کر دیتے ہیں۔ حالا نکہ کسی امتی کوتو بیز بین سکتا بیتو دیتا اگر وہ حضورا کرم علی ہے کارشا دات سے بیسلوک کر بے تو پھر تو وہ امتی رہ ہی نہیں سکتا بیتو بھر وہ حالت ہے جو قر آن کریم ان یہود کی بیان کرتا ہے جو بگڑ چکے تھے اوران کے جرائم میں سر فہرست بیجرم تھا کہ وہ تو رات کے بعض حصوں پر تو ہا تھر کھ کر چھیالیا کرتے تھے اور بعض حصوں کو فہرست بیجرم تھا کہ وہ تو رات کے بعض حصوں پر تو ہا تھر کھ کر چھیالیا کرتے تھے اور بعض حصوں کو تھی ایس مصوں کو تھی ایک کرتے تھے اور بعض حصوں کو

نمایاں طور پرپیش کردیا کرتے تھے اور آج اگر ان لوگوں میں تقوی ہوتا تو عوام الناس کے سامنے بلکہ تمام اہل اسلام کے سامنے دونوں قتم کی احادیث کھول کرر کھدیتے پھر دنیا خود فیصلہ کرتی اور صاحب علم وعرفان لوگ خود پہچان لیتے کہ حق کس کی طرف ہے ، جماعت احمدیہ کی طرف یا جماعت احمدیہ کی طرف یا جماعت احمدیہ کی طرف کے ہیں تو جماعت احمدیہ کی طرف کیا توں پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں اور بات کرتے ہیں تو جھیا کر بات کرتے ہیں۔

جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ دیگر علمائے امت لا نبی بعدی والی احادیث (ایک حدیث نہیں اور بھی کئی حدیثیں ہیں ) کے بارہ میں منفق طور پر بغیر کسی شک کے اس بات کے قائل سے کہ اب کوئی نبی ہیں آئے گا اس سلسہ میں میں کچھ حوالے پہلے پڑھ چکا ہوں لیکن ان میں لا نبی بعدی والی حدیث کا ذکر نہیں تھا۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ ان کوشا کد علم نہ ہونعوذ باللہ من ذالک۔ حالا نکہ وہ بہت چوٹی کے عالم تھا س لئے اب میں نے وہ اقتباسات چنے ہیں جن میں ہر چوٹی کا بزرگ واضح طور پر ذکر کرتا ہے کہ اس علم ہے کہ آنخضرت علیہ فیر ما چکے ہیں کہ لا نبی بعدی میر بعد کوئی نبیس اس کے باوجودوہ کیا ایمان رکھتا ہے۔ اس نے قرآن اور حدیث کو کیا سمجھا۔

#### حضرت عائشه صديقية كاقول

اس سلسہ میں سب سے پہلے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یہ مشہور قول پیش کرتا ہوں جسے آپ بار ہان چکے ہیں حکومت پاکستان کے شائع کردہ کتا بچہ میں بید وقولی کیا گیا ہے کہ ذرانہ نبوی سے لے کرآج تک بھی بیدوا قعہ ہیں ہوا کہ سی نے لا نبی بعدی کا کوئی اور معنی کیا ہو جب کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں:۔

قولواانه خاتم الانبياء ولا تقولوا لانبي بعده.

(درٌ منثورجلد۵صفی،۲۰مسری)

یعنی اےلوگو! میتو کہا کرو کہ آنخضرت علیہ خاتم الانبیا ہیں مگریہ نہ کہا کرو کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جانتی تھیں کہ آنخضرت علیہ ہے۔ نے فرمایا ہے لیکن وہ یہ بھی جانتی تھیں کہ اس کا غلط معنی بھی لیا جا سکتا ہے اس لئے فرمایا کہ خاتم النبیین تو ضرور کہا کرولیکن میہ نہ کہا کرو کہ آنحضور کے بعد کوئی نبی نہیں ۔ آپ نے کیوں روکا؟ صاف معلوم ہوتا ہے کہ آپ جانتی تھیں کہ اس سے کوئی غلط نہی پیدا ہو سکتی ہے اور بچھتی تھیں کہ لانبی بعدی سے حضرت اقد س محدر سول اللہ عیالیة کی بیم ادنے تھی کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔

### امام ابن قتيبه كي تشريح

اسی طرح شخ الا مام حضرت ابن قتیبه ً (متوفی ۲۶۷هه) حضرت سیده عائشه صدیقه رضی الله عنها کایی قول نقل کر کے فرماتے ہیں:۔

ليس هذا من قولها ناقضا لقول النبى عَلَيْكُ النبى بعدى الانه اراد الانبى بعدى النه اراد الانبى بعدى ينسخ ما جئت به. (تاويل مختلف الاحاديث صفح ٢٣٦)

اس کاتر جمد میہ ہے کہ حضرت عائش کا پیول آنخضرت اللی کے فرمان 'لا نبی بعدی' کے خالف نہیں ہے (بیرنہ جمھے بیٹھنا کہ آنخضرت آلیہ تو فرمار ہے ہیں اور حضرت عائشہ روک رہی ہیں کہ نہیں کہنا ہاں میں ایک پیغام ہے اور بتاتے ہیں کہ خالف نہیں ) کیونکہ حضور کا مقصداس میں کہنا ہوا ہوں بیغام ہے اور بتاتے ہیں کہ خالف نہیں ) کیونکہ حضور کا مقصداس فرمان سے بیہ کہ میرے بعد کوئی ایسا نبی نہیں جو میری شریعت کومنسوخ کرنے والا ہو۔ میہ بعدینہ وہی عقیدہ ہے جو میرا اور آپ کا عقیدہ ہے اور بیعقیدہ ہم نے حضرت میں موعود علیہ الصلاق والسلام ہی سے نہیں یایا بلکہ امت کے ان تمام صلحاء کے ورثے کے طور پریایا ہے

## ايكمتقى عالم دين كافيصله

حضرت امام محمد طاہر ؒ (متوفی ۹۸۹هه) بڑے مشہور ومعروف بزرگ تھے انہوں نے حضرت عائش کے اس ارشاد کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا:۔

هذا ناظر الى نزول عيسى وهذا ايضا لا ينافى حديث لانبى بعدى لانه اراد لانبى ينسخ شرعه.

( تَكْمَلُم جُمُع الْجَارِ الانوارِ صَحْمَهُ ١٠ اللهُ الل

كہتے ہيں حضرت عائشہ رضى الله عنها كابيقول اس بناء پر ہے كميسى عليه السلام نے

بحثیت نبی اللہ نازل ہونا ہے اور بیقول حدیث لا نبی بعدی کے خلاف بھی نہیں کیونکہ آنخضرت ملاقیہ کی کا کہ استعمالی کی شریعت منسوخ علیہ کی کی مراداس قول سے بیر ہے کہ آپ کے بعد الیانی نہیں ہوگا جو آپ کی شریعت منسوخ کرے۔

حضرت امام محمد طاہرؓ کے نز دیک دو وجو ہات تھیں جن کی بناء پر حضرت عائشہ صدیقتہؓ نے منع فر ہادیا اول بہر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر کہاں جائیں گے یعنی اگر لانبی بعدی کہتے رہو گے توعیسیٰ علیہالسلام کو کیسے لے کرآ ؤ گے اب دیکھیں ایک متقی عالم کا فیصلہ آج کل کے علاء سے كتنامخلف ہے۔ جب بيلوگ كہتے ہيں كي عيسى عليه السلام آسكتا ہے دوسرا كوئى نہيں آسكتا تو بيعربي کے غلط معنی کر کے کہا جاتا ہے ،عربی زبان اس کی اجازت نہیں دیتی کیونکہ لانبی بعدی اگر نفی جنس ہے تو پھر رہ معنی بنے گا کہ کسی قشم کا کوئی نبی نہیں آ سکتا اور جب لانفی جنس ہوتو اہل عرب جانتے ہیں كدلانبي كافرمان پھريہلے كو بھى نہيں آنے دے گاندا گلاآئے گاند بچيلا آئے گا،كسى نوع اوركسى قتم كا نبي نهيس آسكتا حالانكه لا يكون بعدي نبي خهيس فرمايا بلكه فرمايا لا نبي بعدى اوران دونوں باتوں میں بڑا فرق ہے یعنی پنہیں فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ۔اگر کسی قتم کامعنی کرنا ہے تو پھر جیسا که حضرت علامه محمد طاہر ٌ قرماتے ہیں پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی گنجائش نہیں رہتی اس لیے حضرت عا کشٹٹ نے فر مایا کہ ابیامعنی نہ کرنا جس میں نفی جنس مراد ہو۔ چنانچہ انہوں نے اس بات سے روک دیا اور دوسرے اس لیے بھی روکا گیالا نہ ارا دلا نبی نیٹے شرعہ آنخضرت علیہ مطلق نبوت کو بندنہیں فر مارہے تھے بلکہ بیفر مارہے تھے کہ ایسا نبی نہیں آ سکتا جومیری شریعت کومنسوخ کرنےوالا ہو۔

#### شریعت لانے والا نبی نہیں آسکتا

چنانچه حضرت امام عبدالو ہاب شعرانی ؒ (متوفی ۷۵۹هه) حدیث لا نبی بعدی کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں:۔

فقوله عُلْنِينه لانبي بعدى ولارسول بعدى اى ما ثم من يشرع بعدى

(اليواقية والجواهر جلد ٢صفحه ٣٩)

شريعةخاصة.

کہ آنخضرت عظیمیہ کے قول لا نبی بعدی اور لا رسول بعدی سے مرادیہ ہے کہ آپ گے بعدی سے مرادیہ ہے کہ آپ گے بعد شریعت لانے والا نبی نہیں ہوگا یہی بات حضرت سے مودعلیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تو ان لوگوں کو بہت نا گوارگزرتی ہے۔

برصغیر پاک و ہند کے ماید نا زمحدث شارح مشکلو قشریف حضرت السیدالشریف محمد بن رسول الحسینی لبرزنجی فرماتے ہیں اور بیو ہی امام اہل سنت ہیں جن کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں:۔

ورد" لانبى بعدى" ومعناه عند العلماء انه لايحدث بعده نبى بشرع ينسخ شرعه (الاثاعدالثراط الساعص فحم ١٣٩ مطبوع مصر)

یعنی حدیث میں لانبی بعدی کے جوالفاظ آئے ہیں اس کے معنی علماء کے نزدیک میہ ہیں کہ کوئی نبی الیی شریعت لے کر پیدانہیں ہوگا جو آنخضرت علیقیہ کی شریعت کو منسوخ کرتی ہو۔ غیر شرعی نبی آسکتا ہے

غرض جننے بھی گذشتہ ہزرگ گررے ہیں جن میں چیدہ چیدہ بررگوں کا میں ذکر کرتا چلا جار ہا ہوں تمام کے تمام ہزرگ حدیث لا نبی بعدی کی لفظ الفظ وہی تشریح کرتے چلے آئے ہیں جو حضرت سے موعود علیہ الصلاق والسلام نے فرمائی ہے۔ گر عجیب ظلم ہے کہ اگر حضرت سے موعود علیہ الصلاق والسلام یہ تشریح کریں تو مومن ،اورمومن ہی نہیں الصلاق والسلام یہ تشریح کریں تو مومن ،اورمومن ہی نہیں بلکہ قطب الاقطاب گھرتے ہیں اور ایسے ایسے چوٹی کے ہزرگ کہلاتے ہیں کہ جن کے متعلق پاکستان کے سرکاری کتا بچہ کو تسلیم کرنا پڑا کہ ساری امت میں چوٹی کے مسلمہ عالم اور مفکر اسلام ہیں جن میں سے ایک حضرت شاہ ولی اللہ محدث و ہلوی بھی ہیں ۔اب میں ان کا ایک حوالہ پیش کرتا ہوں۔ حضرت شاہ صاحب ہیں ۔۔۔

فعلمنا بقوله عليه الصلواة والسلام لانبي بعدى ولا رسول ان النبوة قد انقطعت والرسالة انما يريد بها التشريع. (قرة العينين في تفضيل الشخين صفي ٣١٩)

اس کا ترجمہ بیہ ہے کہ آنخضرت علیقی کے قول لا نبی بعدی ولارسول سے ہمیں معلوم ہو گیا کہ جونبوت ورسالت منقطع ہو گئی ہے وہ آنخضرت علیقی کے زوریک نئی شریعت والی نبوت ہے۔

اورطریقه نوشا بهیقا دربیک امام حضرت شیخ نوشاه گنج قدس سره کے فرزند حضرت حافظ برخور دار (متوفی ۱۰۹۳ه) جو برصغیر پاک و بهندمیں بڑے احترام کی نظر سے دیکھے جاتے ہیں حدیث لانبی بعدی کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں:۔

و المعنى لانبى بنبوة التشريح بعدى الاماشاء الله من الانبياء الاولياء (نبراس صفح ٣٢٥ ماشيه)

یعنی اس حدیث کے معنی میہ ہیں کہ میرے بعد کوئی ایسا نبی نہیں جوئی شریعت لے کرآئے ہاں جواللہ چاہے انبیاءاور اولیاء میں سے بے شک بھیج دے

#### اہل حدیث عالم کاعقیدہ

حضرت مسيح موعود عليه الصلاة والسلام كتشريف لانے تك اہل حديث كاكيا عقيده رہا۔ اس كے متعلق حضرت نواب نورالحن خال صاحب كا ايك حواله سنئے وہ اہل حديث كے بارہ ميں وہ اپنا عقيده بيان كرتے ہوئے فرماتے ہيں:۔

''حدیث لاوتی بعدموتی ہے اصل ہے ( یعنی یہ جو خیال پیدا ہو گیا ہے کہ وتی بند ہے حجو ٹا خیال ہے الکل ہے اصل ہے ) ہاں لانبی بعدی آیا ہے اس کے معنی نز دیک اہل علم کے بیہ ہیں کہ میرے بعدکوئی نبی شرع ناسخ نہیں لاوےگا''

(اقتراب الساء صفحة ٢٦ المطبع مفيدعام كائنة آكره)

یہاں''نز دیک اہل علم کے''الفاظ بیان ہوئے ہیں اوراس سے پہلے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے حوالہ میں بھی یہی الفاظ گزرے ہیں ۔وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ''اہل علم علماء کے زدیک' یہ معنے ہیں اور علامہ برزنجی بھی یہی بات کہہ چکے ہیں۔اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس زمانے میں احادیث کے معنے بگڑنے شروع ہوگئے تھے اور دوگروہ بن چکے تھے ایک علائے رہانی اور اہل علم وعرفان کا گروہ اور دوسرے عوام الناس کی پیداوار علائے سوء کا گروہ جن کواس سے قبل ایک بزرگ عالم نے جہلاء اور سفہاء قرار دیا ہے، جن کے ذریعے عوام الناس میں یہ معنے لیے جانے گئے کہ کسی قتم کا کوئی نبی نہیں آئے گا۔ چنانچے علائے رہانی کو تصریح سے کہنا پڑا کہ اہل علم وعرفان لوگ لا نبی بعدی کی احادیث کے یہ معنے نہیں کرتے ہیں بلکہ وہ یہ معنے کرتے ہیں اور یہ معنے سمجھتے ہیں کہ صرف شریعت والی نبوت بند ہے۔

## أنخضرت كي شان اور مرتبه كانبي نهيس آسكنا

ایک حدیث ہے جس سے بعد کے لفظ پر روشنی پڑتی ہے ۔ فتوحات مکیہ ہیں اس حدیث کی تشریح بھی موجود ہے۔حدیث کے الفاظ یہ ہیں:۔

عن جابر بن سمرة عن النبي عَلَيْكُ قال اذا هلك قيصر فلا قيصر بعده واذاهلك كسراى فلا كسراى بعده.

(بخارى كتاب الايمان والنذ ورباب كيف كانت يمين النبي عَلَيْكَ اللهِ

جابر بن سمرۃ ٹابیان کرتے ہیں کہ آنخضرت علیاتہ نے فرمایا جب قیصر روم ہلاک ہو جائے گا تو اس کے بعد کوئی قیصر نہیں ہوگا اور جب بیہ کسرای ہلاک ہوگا تو اس کے بعد کوئی کسریٰ نہیں ہوگا یعنی تمہارے ذریعیان سلطنوں کی شان وشوکت مٹادی جائے گی۔

اب دیکھے اس حدیث میں آنخضرت عظیمی نے فلا قیصر بعدہ اور فلا کسری بعدہ فرما کرخودہی فلا بعدہ کا ایک عجیب پر حکمت معنی بیان فرما دیا اور بتا دیا کہ ایسے موقع پر 'لا' نفی جنس کے لئے استعال نہیں ہوتا بلکہ ان معنوں میں استعال ہوتا ہے کہ اس شان اور مرتبہ کا کوئی نہیں ہوگا۔ چنا نچہ آنخضرت عظیمی کے بعد کسری مرااور پھر دوسرا کسری ہوا۔ اسی طرح قیصر مرااور پھر ہرارسال سے زیادہ عرصہ تک اسی طرح قیصر کے بعد قیصر پیدا ہوتا رہا۔ تو حضرت اقدس محمصطفی ہزارسال سے زیادہ عرصہ تک اسی طرح قیصر کے بعد قیصر پیدا ہوتا رہا۔ تو حضرت اقدس محمصطفی

عَلَيْكَ كَا كَالِمَ تَوْ عَلَمْ نَهِيں ہوسكتا۔ پس آپ نے تشریح فر مائی ہے كہ جب لا نبی بعدی كا يہ مطلب ہے كہ اس شان اور مرتبہ اور مقام كا نبی نہیں آئے گا جو الله تعالی نے مجھے عطا فر مایا ہے۔ چنانچہ فتو حات مكيه ميں حضرت محی الدین ابن عربی نے بعیدیہ یہی معنے كئے ہیں۔

آپفرماتے ہیں:۔

ف ما ارتفعت النبوة بالكلية ولهذاقلنا انما ارتفعت نبوة التشريع فهذا معنى لانبى بعده (....) فعلمنا ان قوله لانبى بعده اى لا مشرع خاصة لانه لا يكون بعده نبى فهذا مثل قوله اذا هلك كسرى فلا كسرى بعده واذا هلك قيصر فلا قيصر بعده. (فوعات مكيه جلدا باب ٢٢ سوال ٢٥ صفح ٨٥ معربيروت)

کہ نبوت کلی طور پر اٹھ نہیں گئی، اس وجہ ہے ہم نے کہا تھا کہ صرف تشریعی نبوت بند ہوئی ہے، یہی معنی ہیں لا نبی بعدی کے ۔ پس ہم نے جان لیا کہ آنخضرت علیہ کالا نبی بعدی فرمانا انہی معنوں میں سے ہے کہ خاص طور پر میر بے بعد کوئی شریعت لانے والا نبی نہ ہوگا کیونکہ آنخضرت علیہ کے بعد اور کوئی نبی نہیں ۔ یہ بعینیہ اسی طرح ہے جس طرح آنخضرت علیہ کے نفرت علیہ کے نفر مایا کہ جب یہ کسر کی ہلاک ہوگا تو اس کے بعد کسر کی نہ ہوگا اور جب یہ قیصر ہلاک ہوگا تو اس کے بعد کسر کی نہ ہوگا اور جب یہ قیصر ہلاک ہوگا تو اس کے بعد کوئی قیصر نہ ہوگا۔ گویا حضرت ابن عرفی آسی حدیث سے استنباط کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم پر نابت ہوگیا کہ جب حضور نے بیفر مایا ہے کہ میر بے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا تو اس سے مراد کہ ہم پر نابت ہوگیا کہ جب حضور نے بیفر مایا ہے کہ میر بے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا تو اس سے مراد میں نبیس ہوگا اور اہل علم سجھتے ہیں کہ آپ کے بعد صاحب شریعت اور صاحب قانون نبی نہیں ہوگا۔

### سركاري كتابجيري ايك اورتكبيس

حکومت پاکستان کی طرف سے شائع ہونے والے کتابچہ میں ایک اور دعویٰ کیا گیا ہے۔ آخضرت علیہ کے اقوال اور آپ کے ارشادات کو غلط رنگ میں پیش کرنے کے بعدا پنے خیال میں ایک اور عقلی بنیا داٹھائی گئی ہے جو دراصل نقتی بھی ہے یعنی اس کی سندا پنی طرف سے خیال میں ایک اور عقلی بنیا داٹھائی گئی ہے جو دراصل نقتی بھی ہے یعنی اس کی سندا پنی طرف سے

شریعت سے حاصل کی گئی ہے اگر چہ سند دی کوئی نہیں مگر دعویٰ یہی کیا گیا ہے کہ اس دعویٰ کی بنیا د قر آن کریم کا مطالعہ ہے۔ بیرحاصل مطالعہ کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ:۔

'' نئے نبی کی آمد کے بارے میں جب ہم قر آن حکیم کی متعلقہ آیات کا بغور مطالعہ کرتے ہیں تو ہم پر چھیقت واضح ہوتی ہے کہ کوئی نیا نبی اس وقت مبعوث ہوتا تھا جب سابق نبیوں کی تعلیمات عام طور پر بھلادی جاتی تھیں یا ان کوسٹح کر دیاجا تا تھایا ان میں شدیدا نداز کی آمیزش کردی جاتی تھی یا زمانی اور مکانی تغیرات کی بناء پر ان میں ترامیم یا تدوین نوکی ضرورت احق ہوجاتی تھی لیکن حضرت مجھولیا تھی گے تعلیمات حتی ، آفاقی ہممل اور پوری طرح محفوظ ہیں لہذا ان تعلیمات کے ہوتے ہوئے کسی نئے نبی کی مطلقاً گنجائش یا ضرورت نہیں''

( سرکاری کتا بچه صفحه ۵ )

پھرمزید کہتے ہیں:۔

''ایمان رکھنے کا قدرتی حاصل ہے ہے ( یعنی ختم نبوت پرایمان رکھنے کا قدرتی حاصل ہے ہے) کہرسول اللہ علیقہ کی تعلیمات جامع جتمی اور مکمل ہیں'' (ایصناً)

یہ بالکل درست ہے کہ حضرت اقدس مجر مصطفیٰ علیقیہ کی تعلیمات جا مع جتمی اور کمل بیں اور یہ بھی درست ہے کہ قر آن کریم کتاب محفوظ ہے اور قر آن کریم میں کوئی تغیراور کوئی ترمیم نہیں کی گئی، نداس میں پچھ بڑھایا گیا اور نہ کم کیا گیا، جنہوں نے فرضی دعوے کئے ان کی بات تسلیم ہی نہیں کی گئی اس حد تک بید درست ہے۔ گریہ کہنا بالکل غلط ہے کہ قر آن کریم کے مطالعہ سے پتہ چتا ہے کہ سوائے ان چارو جو ہات کے خدا نے بھی نہیں بھیجا ہی نہیں اور جہاں سے غالبًا میصنمون لیا گیا ہے اس آیت کا ذکر تو کوئی نہیں کیا گیا لیکن اس مضمون کی قر آن کریم میں ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالی فرما تا ہے:۔

مَا نَنْسَخْ مِنْ اليَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَاْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا اَوْ مِثْلِهَا (البقره آيت: ١٠٠) كه جماراايك قانون ہے جم كوئى آيت منسوخ نہيں كرتے اَوْنُسنْسِهَا يااس كوخو ذہيں بھلاتے لوگوں كو بھولنے ديتے ہيں مگر ساتھ ہى ايك كام ضرور كرديتے ہيں نَاْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا پھر اس سے بہتر لے آتے ہیں کیونکہ خدا تعالی جب ایک دفعہ زمانے کوکوئی چیز عطا کر دیتا ہے تو زمانہ کوکلیة اس سے محروم نہیں رکھتا۔خدا تعالی کی جودوسخا کی عجیب شان ہے ، فرما تا ہے جونعمت ہم انسان کوعطا کر دیتے ہیں اگر اس میں ننخ واقع ہوجائے تو ہم کم سے کم بیکرتے ہیں کہ پھر اس جیسی ضرور بحال کر دیتے ہیں لیکن ہماری بیشان ہے کہ اس سے بڑھ کرلے آتے ہیں۔

پی اس سے تو نتیجہ نکلتا ہے کہ قرآن کریم مکمل ہوگیا اب بیا یک کامل کتاب ہے۔اگر نعوذ باللہ من ذالک قرآن کریم میں گنخ واقع ہویا قرآن کریم کی بعض آیات بھلادی جا کیں تواللہ تعالیٰ ان سے بہتر لے آئے گا، بینتیجہ تو نکتا ہے اس سے زیادہ کوئی نتیج نہیں نکلتا۔ گر چونکہ قرآن کریم ایک محفوظ کتاب ہے اس کا بھلانا بھی ان معنوں میں کہ آیات غائب ہوجا کیں کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس لیے قرآن کریم کے بدلے کوئی اور تعلیم نازل نہیں ہوسکتی نداس جیسی اور نہ بہتر آسکتی ہے کیونکہ قرآن کریم سے بہتر کوئی اور تعلیم ہونہیں سکتی مگر اس سے سرکاری کتا بچہ میں تلبیس کے ساتھ وہ نتیجہ نکالا گیا جس کا میں نے اوپر ذکر کیا ہے۔

# خاتم النبيين كى پرمعارف تشريح

جب ہم اس نقط نظر سے قر آن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو بالکل برعکس صور تحال نظر آتی ہے۔ اول تو صرف بید وعویٰ کر دینا کہ' ختم نبوت پر ایمان رکھنے کا قدرتی حاصل بیہ ہے کہ رسول اللہ علیہ است جامع جتی اور مکمل ہیں' بیان معنوں میں درست نہیں ہے کیونکہ قر آن کریم میں آنخضرت علیہ کی خاتمیت کے علاوہ بھی بکثرت آیات موجود ہیں جن سے وہ نتیجہ نکاتا ہے جو سرکاری کتا ہے کے حتی سے ختلف ہے۔ مثلاً:۔

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْمُسْلَامَ دِيْنًا (المائده آيت: ٣)

اس میں دین کی تیمیل کا وعدہ کیا گیا۔ایک اور آیت میں قر آن کریم کی حفاظت کا وعدہ کیا گیا۔ یہ ساری باتیں قرآن کریم میں الگ الگ جگہ مذکور ہیں۔ یس آنخضرت الله کی صفات میں صرف ایک خاتمیت ہی نہیں دوسری صفات بھی ہیں جوقر آن کریم سے بھی ثابت ہیں اور احادیث نبویہ سے بھی ثابت ہیں۔

جہاں تک پیمیل کے دعوے کا تعلق ہے ہمارا اور اس دعویٰ کا کوئی اختلاف ہی نہیں چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاق والسلام فرماتے ہیں:۔

"یدووکا قرآن شریف نے آپ کیا ہے کہ اُلیوْ مَ اَکُمُلْتُ لَکُمْ دِیْنَگُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ وَیْنَدُی مَل نے تمہارے لئے اپنادین کال کردیا۔ اور اپنی نعمت کوتم پر پورا کیا۔ اور میں نے پند کیا کہ اسلام تمہارا ند بہ بو یعنی وہ حقیقت کردیا۔ اور اپنی نعمت کوتم پر پورا کیا۔ اور میں نے پند کیا کہ اسلام تمہارا ند بہ بو یعنی وہ حقیقت جو اسلام کے لفظ کے بارہ میں بیان کی ہے۔ اس حقیقت پرتم قائم ہوجاؤ۔ اس آیت میں صرت کے یہ بیان ہے کہ قرآن شریف نے کیاں کیا ہوجاؤ۔ اس آیت میں صرت کے یہ بیان ہے کہ قرآن شریف نے کائی ایساز مانہ تھا جس میں کامل تعلیم عطاکی جاتی ۔ پس سے دعویٰ کامل تعلیم عطاکی جاتی ۔ پس سے دعویٰ کامل تعلیم کا جوقران شریف نے کیا ہوائی کا جن تھا۔ اس کے سواکس آسانی کتاب نے ایسا دعویٰ نہیں کیا۔ ' (دیباچہ براہین احمہ سے حصہ پنجم روحانی خزائن جلد الاص سات کامل جو اول)

پسسرکاری رسالہ کی اس عبارت سے جوہیں نے اوپر بیان کی ہے بین طاہر کرنا کہ نعوذ باللہ من ذالک ان کے بہنائے ہوئے ،ان کے بنائے ہوئے معنوں کا انکار کر کے جماعت احمد بیہ گویا قرآن کریم کی کاملیت کا انکار کرتی ہے بالکل جھوٹ ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوة والسلام مزید فرماتے ہیں:۔

'' خاتم النبین کالفظ جوآ تخضرت عظی پر بولا گیا ہے بجائے خود چاہتا ہے اور بالطبع اسی لفظ میں پر کھا گیا ہے کہ وہ کتاب جوآ تخضرت علیہ پر نازل ہوئی ہے وہ بھی خاتم الکتب ہو اور سارے کمالات اس میں موجود ہوں'' (ملفوظات جلد ۲ صفحہ ۲ کیا ایڈیشن)

کتناعظیم الثان استنباط ہے ۔قرآن کریم کوئس طرح کامل بیان کیا بفر مایا خاتم کا تقاضہ یہ ہے کہ اس پرتعلیم بھی خاتم ہی اتر ہے در نہ خود خاتم نہیں بن سکتا ان معنوں کے لحاظ سے آپ فرماتے ہیں:۔ '' قر آن نثریف ایسامعجز ہ ہے کہ نہ وہ اول مثل ہوا اور نہ آخر بھی ہوگا۔اس کے فیوض وبر کات کا در ہمیشہ جاری ہے اور وہ ہر زمانہ میں اسی طرح نمایاں اور درخشاں ہے جیسا آنحضرت علیقہ کے وقت تھا'' علیقہ کے وقت تھا''

غرضیکہ حضرت میں موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اور بھی بہت سے اقتباسات ہیں لیکن سب کا بیان کرنا اس وقت ممکن نہیں ۔ جتنا کچھ بیان کیا گیا ہے اس میں حضرت میں موعود علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کریم کی تعریف، اس کی تعلیم کے کامل ہونے کی تعریف میں اور اس کے محفوظ ہونے کے بارہ میں بڑی شرح وبسط سے بیان فرمایا اور عقلی اور نقلی دلائل پیش فرمائے ، مکسیں بیان کیں کہ کیسے یہ تعلیم کامل ہے اور ثبوت پیش کئے بیصرف دعوی نہیں ہے بلکہ دنیا کے ہرانسان کو سلیم کرنا پڑتا ہے۔ تا ہم می صفمون چونکہ بہت وسیع ہے اس لیے میں فی الحال اس کوچھوڑ تا ہوں۔

#### کامل کتاب کی موجودگی میں امت کے روگ

جہاں تک اس دعویٰ کا تعلق ہے کہ ان وجوہات کے سوا ( کیعلیم بگاڑی گئی ہویا کتاب میں تبدیلی کردی گئی ہو۔ تب بھی ) نبی کوئی آ ہی نہیں سکتا میے جھوٹ ہے قر آن کریم اس کی کلیے نفی کر رہا ہے اور اس کی وجوہات بھی بیان کررہا ہے چنانچہ خود آنخضرت علیاتی کی بعثت کے متعلق ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما تا ہے:۔

هُوالَّذِیْ بَعَتَ فِیْ الْاُمِّیّنَ رَسُولاً مِّنْهُمْ یَتْلُوْا عَلَیْهِمْ اینِه ویُزَکِّیْهِمْ ویَعُلِمُهُمُ الْحِتْبَ وَالْحِکْمَةَ وَإِنْ کَأُنُوا مِنْ قَبْلُ لَفِیْ صَلْلٍ مُّبِیْنِ (الجمعة آیت: ۳) کہ خدا تعالی نے محمد صطفی اللّیے کو امیّین سے مبعوث فر مایا وہ انہی میں سے ایک رسول ہے۔ یہ لوا علیہ مایت وہ ان پر آیات کی تلاوت فر ما تا ہے لینی اس کا ایک کام ہے کہ جو کتاب اس پرنازل ہورہی ہے اس سے آگاہ کرتا ہے ویسز کیھم پیخود مزکی ہے اس میں تزکیہ نفس کی طاقت ہے اس لیولوگوں کو پاک کرتا ہے۔ ویعلم ہم الکتاب اور ان کو کتاب سکھا تا ہے اگر یہ کتاب کا وران کو کتاب سکھا تا ہے اگر یہ کتاب کے تاب کی خود اس کو بھی مندے والے حکمة اور سے اگر یہ کتاب کی تعلیم ندرے تو تم اس کو بھی اور اس کو بھی سکتے ۔ والے حکمة اور

اس کی حکمتیں بھی بیان فرما تا ہے۔اگر محض کتاب کافی ہوتی تو پھر انبیاء کے زمانے میں استے جھڑ ہے چلانے کی ضرورت ہی کوئی نہتی خدا تعالیٰ آسان سے کتاب نازل کردیتا اور لوگ خود بخود اس کو پڑھ لیتے۔اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو الواح بنی بنائی مل سکتی ہیں تو ساری قوم کو اکھی بھی تو دی جا سکتی تھیں جن سے وہ خود بخو دیا کہ ہوجاتے ،وہ خود بخو داس کی تعلیم کو سجھ جاتے ،اس کی حکمتیں جان لیتے مگر ایسا نہیں ہوانہ ہوتا ہے۔اگر آج بھی بیلوگ اس حقیقت سے انکار کرتے ہیں تو موجودہ زمانہ کے مسلمان کا محم مصطفیٰ تقلیقہ کے زمانہ کے مسلمان سے مقابلہ تو کر کے دیکھیں ۔خود کہتے ہیں کہ کتاب اس طرح موجود ہے اس میں ذرہ بھر تبدیلی نہیں ہوئی ،ہم بھی کہتے ہیں ہاں محمل کے جاس طرح موجود ہے ، ظاہری طور پر اسی میں ذرہ بھر تبدیلی نہیں ہوئی لیکن کیا مسلمان کوئی ہیں؟ کیا فرق ہے؟ وہ عظیم الشان مزکی نہیں رہاس شان کا مزکی بھی پیدا نہیں ہوا تھا نہ بھی پیدا ہوں کی طرح لگ گئ وہی ہیں۔ بہی ایک محروف کی طرح لگ گئ وہیں۔ بہی ایک محروف کی طرح لگ گئ موسکتا ہے۔وہ معلم کتاب و حکمت نہیں رہا۔یہ محرومیاں ہیں جو امت کو روگ کی طرح لگ گئ بیں۔ بہی ایک محروف کی ہوت نے امت سے ہر فضیلت چین کی کیونکہ محمد مصطفیٰ مقابلہ ہے سے دفتہ دوری نے آخر بیا تر دکھانا تھا اور اس مقام تک امت نے بہر حال پنچنا تھا۔اگر کتاب فی ذاتہ کوئی ہوتی تو پھر آج ہم امت مسلمہ کا پنقشہ نہ دیکھتے۔

#### تاریخ انبیاء کے چنداسباق

پھر قر آن کریم جوتار نخ پیش کرتا ہے وہ بھی اس سرکاری رسالہ کے اس دعویٰ کو بالکل حجٹلار ہی ہے۔اللّٰہ تعالیٰ فرما تا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہ:۔

ثُمَّ اتَيْنَا مُوْسَى الْكِتَابَ تَمَاماً عَلَى الَّذِى ٱحْسَنَ وَ تَفْصِيْلاً لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَّرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ بِلِقَآءِ رَبِّهِمْ يُوْمِنُوْنَ اور پِحرفر مایا ہے:۔

وَلَقَدْ اتَيْنَا مُوْسَى الْكِتَابَ وَقَقَيْنَا مِلْ بَعْدِه بِالرُّسُلِ وَاتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَالْقَدْسِ الْكُلَّمَا جَآءَ كُمْ رَسُوْلٌ بِمَا لَاتَهْوَى اَنْفُسُكُمُ الْبَيِّنَاتِ وَايَّدُنَاهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ اَفَكُلَّمَا جَآءَ كُمْ رَسُوْلٌ بِمَا لَاتَهْوَى اَنْفُسُكُمُ

اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيْقاً كَذَّبْتُمْ وَفَرِيْقاً تَقْتُلُوْنَ ( البقره آيت: ٨٨)

فرمایا ہم نے موسی کو کتاب عطافر مائی اور کتاب کے بعد مسلسل پے در پے رسول بھیجے اور عیسی بن مریم کو بھی بینات عطاکیں اور روح القدس سے اس کی مد دفر مائی ۔ پس کیا جب بھی بھی کوئی رسول تہار سے ٹھرا کوئی رسول تہار سے ٹھرا دیا اور اس کے خلاف سرکشی کی راہ اختیار کی ۔ پس جب بھی کوئی ایسار سول آیا اور تم نے تکبر اختیار کی ایا مطلب ہے افکلما جب ہمیشہ ایسا ہواتو کیا بیجائز تھا تہارے لئے؟ بیسوالینشان بیمعنے رکھتا ہے کہ پس جب بھی تہارے پاس کوئی رسول آیا اور تم نے تکبر سے اسے رد کر دیا اس وجہ سے کہ پس جب بھی تہارے پاس کوئی رسول آیا اور تم نے تکبر سے اسے رد کر دیا اس وجہ سے کہ تم اسے پیند نہیں کرتے تو پھر کیا ہوا فیفریقاً کذبت میں سے بعض کوئم نے جھٹلا دیاو فریقاً تقتلون اور بعض کوئم نے قبل کر دیا۔

اب حضرت موسی علیہ السلام کے متعلق ہم جانتے ہیں کہ آپ پر تورات نازل ہوئی۔
آپ پہلے نبی بنائے گئے پھر آپ کی درخواست پر حضرت ہارون ! کو نبی بنایا گیا کیا حضرت موسی علیہ السلام پر تورات کے نزول اور حضرت ہارون نبی بنائے جانے کے درمیان جوتھوڑ اسا وقفہ تھا اس میں تورات میں تحریف ہوگئی تھی ؟ کلام الہی کو بدل دیا گیا تھایا حضرت موسی علیہ السلام اس تعلیم کو بھول گئے تھے کوئی ایک بھی وجہ موجود نہیں جو کتا بچے میں بیان کی گئی ہے۔

پھر حضرت داؤد علیہ السلام تشریف لائے۔اگریہ کہیں کہ حضرت موسی اور حضرت داؤد کے زمانہ میں تو وقفہ تھا اور حضرت داؤد اک دمانہ میں تو وقفہ تھا اور حضرت داؤد اک دوت آئے جب کہ تحریف ہو چکی تھی تو حضرت سلیمائ وار حضرت داؤڈ کے زمانہ میں کونسا وقفہ تھا حضرت داؤد کے بعد حضرت سلیمان کے زمانہ میں کونسا میں ماوقفہ تھا۔حضرت داؤڈ کے بعد حضرت سلیمائ کو کیوں نبی بنایا گیا۔ زبور میں کونسی تحر دی گئی تھی۔ جو حضرت داؤد تھی حضرت داؤڈ کی زندگی میں اور کونسی تحر فیف اس اصلاح کے بعد کردی گئی تھی۔ جو حضرت داؤد نے پرانے عہد نامے میں کردی تھی بالکل لغواور بے معنی خیال ہے۔اس دعوی کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کی طرف جائے ۔آپ کے بعد آپ کے بیٹے کونبی

بنایا گیا اوران دونوں کے درمیان کونسا وقفہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کونی تعلیم کومٹادیا گیا یا بھلادیا گیا یا تبدیل کردیا گیا تھا کہ آپ کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کی ضرورت پیش آگئ۔ اور پھر بقول سرکاری کتابچہ وہی ظلم کہ حضرت اسحاقؓ نے ابھی آئکھیں بندنہیں کی تھیں کی آپ کی قوم نے آپ کی تعلیم کوبھی بگاڑ دیا نعوذ باللہ من ذلک اور پھر حضرت اسحاقؓ کے بعد حضرت یعقوب کی ضرورت پیش آگئ اور پھر وہی ظلم کہ حضرت یعقوب ابھی زندہ تھے کہ ان کی تعلیم بگاڑ دی گئ اور حضرت یوسف کی ضرورت پیش آگئ ۔ پس اس کتابچہ میں جتنے دعویٰ کئے ہیں سارے ہی جھوٹے اور بے بنیاد ہیں محضو افاظی ہے ۔ قرآن کریم کی طرف بے دھڑک غلط با تیں منسوب کی گئی اور بیں ۔ اس سے زیادہ اس کتابچہ کی اور کوئی حقیقت نہیں ہے۔

#### موجوده زمانه میں مصلح ربانی کی ضرورت

پس جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ قر آن کریم غیر مبدل ہے ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ غیر مبدل ہے ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ غیر مبدل ہے لیکن یہ کہنا کہ غیر مبدل ہونے کی وجہ سے کسی مصلح کی ضرورت نہیں ، کسی نبی کی ضرورت نہیں ، کسی اصلاح کرنے والے مزکی کی ضرورت نہیں ، کسی نبی کی ضرورت نہیں ، کسی تعلیم دینے والے کی ضرورت نہیں ، اس دعوی کو قر آن کریم دینے والے کی ضرورت نہیں ، اس دعوی کو قر آن کریم درکر دیتا ہے۔ چنا نچے قر آن کریم کی زبان میں سنئے کہ کیا وقت آنے والا تھا اور امت مجمد میہ نے اس قر آن کریم سے کیا سلوک کرنا تھا۔ سورة فرقان میں اللہ تعالی فرما تا ہے:۔

وَقَالَ الرَّسُولُ يَرْبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوْا هَذَا الْقُوْانَ مَهْجُوْراً

(الفرقان آیت:۳۱)

کتنا در دناک شکوہ ہے جوانی ہی امت کے بعد کے آنے والوں کے متعلق آنخضرت علق قرمائیں گے۔ آنخضور اپنے درب سے عرض کریں گے کہ اے میرے آقا! کس قدر ظلم ہوا علیہ فرمائیں گے۔ آن کو مجور کی طرح چھوڑ دیا ہے۔ ایک امت کے نبی کوایک امت سے کتنا در دناک شکوہ ہے مگر سیدولد آ دم حضرت مجمد مصطفی علیہ جن کی عظمت شان کا بیرعالم تھا کہ آپ ً

سارے انبیاء کی روح اور سارے انبیاء کی شوکت تھے ،اس کامل کتاب کے متعلق آپ ُخدا کے حضور پیشکوہ عرض کریں گے۔اور اس آیت کی تشریح کیا ہے؟ لوگ اس قر آن کو کیسے چھوڑ دیں گے؟اس کے متعلق بھی خود آنحضور گئی زبان سے سننے فرماتے ہیں:۔

ياتى على الناس زمان لا يبقى من الاسلام الا اسمه و لا يبقى من القران الا رسمه. (مشكوة كتاب العلم وفروع كافى كتاب الروضه جلد ١٣٣٥ على الله رسمه.

کہ افسوں لوگوں پر ایساز مانہ آنے والا ہے کہ اسلام کا فقط نام باقی رہ جائے گا اور قرآن صرف تحریر کی صورت میں نظر آئے گا ،میری امت کے اندر اعمال کی شکل میں حسین اعمال کی صورت میں ،میری امت کی رگوں میں دوڑتے ہوئے خون کی صورت میں تم اس کونہیں دیکھو گے۔

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حضرت میں موجودعلیہ الصلوۃ والسلام کی آمدسے پہلے بیرواقعہ گزر چکا تھا؟ کیا واقعۃ توم قرآن کریم کو مجور کی طرح چیوڑ چکی تھی؟ اگر چیوڑ چکی تھی تو سرکاری کتا بچے کے اس سارے دعوے کی بنیا دہی ہاتھ سے نکل جاتی ہے کہ قرآن موجود ہے اور بغیر تبدیلی کے موجود ہے اب کسی مصلح کی کیا ضرورت ہے۔ سنئے نواب نورالحن خان صاحب جن کا زمانہ سے موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ سے ملتا ہے فرماتے ہیں:۔

''اب اسلام کا صرف نام ،قرآن کا فقط نقش باقی رہ گیا ہے۔ مسجدیں ظاہر میں تو آباد ہیں لیکن ہدایت سے بالکل ویران ہیں۔ علاء اس امت کے بدتر ان کے ہیں جو نیچ آسان کے ہیں۔ انہیں سے فتنے نکلتے ہیں انہیں کے اندر پھر کرجاتے ہیں' (اقتر اب الساعة صفح ۱۲) اور مولوی ثناء اللہ صاحب امرتسری تو حضرت سے موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کے بعد بھی اقرار کرتے ہوئے لکھتے ہیں:۔

" پچی بات یہ ہے کہ ہم میں سے قرآن مجیداٹھ چکا ہے ۔فرضی طور پر ہم قرآن مجید پر ایمان رکھتے ہیں، مگر واللہ دل سے اسے معمولی اور بہت معمولی اور بے کار کتاب جانتے ہیں' (اخبار المجدیث ۱۲۔جون۱۹۱۲ء صفح ۱۲) آج کل کے مسلمان جن میں قرآن کریم موجود تھا اور سرکاری کتا بچہ کے دعویٰ کے مطابق ہوشم کی تبدیل کے بغیر موجود تھا اور ہم بھی سمجھتے ہیں کہ بیانظا بھی بالکل درست ہے لیکن جہاں تک اس کے سمجھنے اور سمجھانے کا تعلق ہے اور قرآن کریم سے فیضیاب ہونے کا تعلق ہے ،سرکاری کتا بچہ کا دعویٰ بالکل جھوٹا اور بے بنیاد ہے اگر کسی کو یقین نہ آئے تو وہ مولا نا ابوالکلام آزاد کا تبھرہ پڑھ لے کہ انہوں نے محمصطفٰی علیقی کی امت کو کس حال میں دیکھا۔وہ امت جو حضرت اقدس محمصطفٰی علیقی کی طرف منسوب ہونے کا دعویٰ کرتی ہے اس کے متعلق ابوالکلام آزاد کھتے ہیں:۔

''ان میں سے کوئی نحوست (بہت سی نحوسیں پہلے بیان کر چکے ہیں )اور ہلا کی الی نہیں ہے جومسلمانوں پر نہ چھا چکی ہو۔اور کوئی گمراہی نہیں جواپنی کامل سے کامل اور شدید سے شدید درجہ تک اس امت میں بھی نہ چھیل چکی ہو''

اس بات کونہ بھو لئے کہ ابوالکام آزادصاحب مجلس احرار کے گروسمجھے جاتے ہیں۔ کانگرس نے جب مجلس احرار پیدا کی تو بچ میں اصل واسطہ یہی تھے۔ چنا نچہ یہی مولانا صاحب مزید لکھتے ہیں:۔''اہل کتاب نے گراہی کے جتنے قدم اٹھائے تھے گن گن کرمسلمانوں نے بھی وہ سباٹھائے حتی کہ لو دخلوا جہر ضب لدخلتموہ کاوقت بھی گزرچکا''

یعنی وہ وقت بھی گزر چا جوآنخضرت علیہ کے ارشاد کے مطابق ظہور پذیر ہونا تھا کہ اگرتم سے پہلے یہود اور اہل کتاب گوہ کے سوراخ (بل) میں داخل ہوئے تھے تو تم بھی ضروراس میں داخل ہوئے تھے تو تم بھی ضروراس میں داخل ہوگے گویا تم یہود ونصال کی کی پیروی میں انتہا کردوگے پھر فرماتے ہیں:۔

''جماری جانیں اور جماری روعیں اس صادق مصدوق پر قربان کہ واقعی اور پیج پیج مسلمان مشرکوں سے ملحق ہوگئے اور دین تو حید کا دعویٰ کرنے والوں نے بت پرسی کی ساری ادا کیں اور جالیں اختیار کرلیں اور جس لات اور عزکیٰ کی پوجاسے دنیا کونجات ولائی گئی تھی اسی کی پوجا پھرسے شروع ہوگئ''

( تذكره طبع دوم صفحه ۲۷۸مولفه ابوالكلام آزاد ناشر كتابي دنيالا مورتاريخ تاليف اكتوبر ١٩١٩ء)

پس کتاب تو موجود ہے پھرید کیا بیتا گزرگئی، بیکیا قیامت ٹوٹ پڑی کہ جس لات اور عز کی ہے نحات دلائی گئ تھی اس کی پرستش چھرشروع ہو گئی۔وہ تمام ہلا کیاں اوروہ تمام لعنتیں جن کا مولانا آزاد ذکرکرتے ہیں آج امت میں بدرجہ کمال رائج ہو چکی ہیں۔کیا کی ہے؟ ظاہر ہے خدا کی طرف سے جھیج ہوئے کی کی ہے۔آ سانی مزکی کی کمی ہے،اس مصلح کی کمی ہے جس کی پشت یرخدا کھڑا ہوتا ہے جسے این حکم سے بھیجتا ہے اور اپنے نور سے بصیرت عطافر ما تا ہے اسے تائید اورنصرت سےنواز تا ہےاور بگڑی ہوئی قوم کے حالات کوبد لنے کی طاقت اور قوت بخشا ہے۔ اورایک اورمفکر اسلام ( یعنی مخالفین احمدیت کے نز دیک جومفکر اسلام ہے )علامہ ا قبال ہیں۔ان کے نز دیک امت محمد بیوکہا تو امت محمد بیہی جاتا ہے کیکن بڑا دکھ ہوتا ہے کیونکہ اچھی چیز توا چھے کی طرف منسوب کرتے ہوئے مزہ آتا ہے جب بری بات ہورہی ہوتواس کا ذکر كرنے كو بالكل دل نہيں جا ہتا غالبًا اسى لئے آنخضرت عليہ نے جب بگڑے ہوئے علاء كا ذكر فرمايا توفرمايا علماء هم شو من تحت اديم السماء ان لوگول كعاماء ــــمير ــ نہیں لیکن جہاںا پنے علاء کی بات کی وہاں فر مایاعب است اء امت سے کے انہیاء بنسی اسرائيل ۔۔۔۔ پس اس مضمون كتابع مجھ بہت تكليف پنچى ہے جب يہ كہتا ہول كه امت محمد میکا پیمال ہے تواس لئے بیکہنا پڑتا ہے کہ آج کل کے مسلمان گودیانت داری سے امت محریہ کی طرف منسوب ہوتے ہوں گے اور ان کی خواہش بھی یہی ہوتی ہوگی لیکن برقسمتی ہے کہ أتخضرت عليلة سيفض نه ياسكه - ينانج علامه اقبال في كلها ب

شورہے''ہو گئے دنیا سے مسلماں نابود''

انا لله و انا اليه راجعون كہتے ہيں شور ہے۔كيا تي ہے يا شور فرماتے ہيں:۔ ہم يہ كہتے ہيں كه م سے بھى كہيں مسلم موجود؟''

کہتے ہیں مسلمان ایسے مفقو د ہوئے کہ گویا کبھی تھے ہی نہیں ۔مفکر اسلام فر مارہے ہیں۔

چرتم کیا ہو،خودہی کہتے ہیں۔

وضع میں تم ہونصار ی تو تدن میں ہنود بیمسلماں ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود یوں توسید بھی ہومرز ابھی ہوا فغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتا و تو مسلمان بھی ہو

(''جواب شکوہ''صفحہاا ہا نگ دراطبع اول سمبر۱۹۲۲ء طبع دواز دہم اگست ۱۹۴۸ء صفحہ ۲۲۲) اب بیلوگ کیا کریں گے۔قرآن کی بات نہیں مانی حدیث کی بات نہیں مانی۔اس مفکر اسلام کی تو ماننی پڑے گی۔

اب سنئے مولوی مودودی صاحب جنہیں موجودہ حکومت میں عظیم مرتبہ حاصل ہے وہ خودتو فوت ہو چکے ہیں مگر مودودیت تو کسی طرح چل رہی ہے اور ان پر موجودہ حکومت کی بڑی نوازشیں ہیں وہ فرماتے ہیں:۔

'' خدا کی شریعت میں کوئی ایسی چیز نہیں جس کی بناء پر اہلحدیث ، حنفی ، دیو بندی ، ہریلوی ، شیعہ سنی وغیرہ الگ الگ امتیں بن سکیس بیامتیں جہالت کی پیدا کی ہوئی ہیں۔''

 دروازے بےشک جاری رہیں، جتنے مرضی دجال آئیں، تمیں کیاتمیں ہزار بھی آجائیں تو سوبسم اللہ شوق سے آتے چلے جائیں، ہال خدا کا بھیجا ہوا نہ آئے، اسے ہم برداشت نہیں کر سکتے مصلح ربانی آئے تواس سے تکلیف بہنچی ہے۔ اس کا کیا کام۔ بگڑے ہوئے لوگوں کی اصلاح کرنا۔ صدوم کی بستی کا احتجاج

پس سوال بیہ پیدا ہوتا ہے کہ سی مصلح ربانی کی ضرورت ہے یانہیں اورا گرضرورت ہے اور پھر بھی تم کہتے ہو کہ نہیں آئے گا تو پھرامت محمد یہ پراس سے بڑاالزام نہیں لگایا جاسکتا۔مولوی ابوالاعلی مودودی صاحب کی زبانی ضرورت کا حال سنئے ،فر ماتے ہیں:

''اکٹرلوگ اقامت دین کی تحریک کے لئے کسی ایسے مرد کامل ڈھونڈتے ہیں جوان میں سے ایک ایک کے تصور کمال کا مجسمہ ہو۔ دوسرے الفاظ میں بیلوگ دراصل نبی کے طالب ہیں اگر چہ زبان سے ختم نبوت کا اقرار کرتے ہیں اور کوئی اجرائے نبوت کا نام بھی لے تو اس کی زبان گدی سے کھینچنے کے لئے تیار ہوجا کیں'' (ترجمان القرآن دیمبر ۱۹۴۲ء صفح ۱۹۲۲) حضرت میں موجود علیدالصلوق والسلام فرماتے ہیں ہے

#### دل ہمارے ساتھ ہیں گومنہ کریں بک بک ہزار

خدا کی قتم دل ہمارے ساتھ ہیں۔ زمانہ تکرار سے تفاضے کر رہا ہے۔خود وہ لوگ جو ہماری زبانیں گدی سے تھینے کے لئے ہروفت آمادہ رہتے ہیں ان کے دل پکار رہے ہیں کہ نبی سے کم مرتبہ والاان کی اصلاح نہیں کرسکتا۔ ایسے مفاسد تو دنیا میں بھی دیکھے نہیں گئے تھے جیسے آج دیکھے گئے ہیں۔ قرآن کریم کی تاریخ کے مطابق قوموں میں ادنی ادنی سی کمزوری آئی تو خدا نے نبی بھیج دیا۔ ماپ تول کے معیار بھڑ ہے تول دینے کے پیانے اور ہوئے اور لینے کے اور ہوئے تو خدا نے خدا نے نبی بھیج دیا۔ موال میں غلط تصرفات ہوئے تو اللہ تعالی نے نبی بھیج دیا خرض ہر چھوٹی سے چھوٹی روحانی بیاری پر خدا کے نبی آتے رہے اور وہی اصلاح کرتے رہے۔ باوجوداس کے کہ چھوٹی روحانی بیاری پر خدا سے کہا کہ تاہیں موجود تھیں بھر سے حالت کیا بھڑی یہ یہا دیا موال میں خوات کیا گئری یہ کیا واقعات ہوگئے کہ آج زمانہ میں ہروہ روحانی بیاری موجود ہے جس بیاری کا کوئی انسان تصور کرسکتا ہے مگر مصلح ربانی سے انکار ہے اس پر

تو مجھے انگلستان کے ایک صاحب دانش کا وہی قول یا دآ جا تا ہے کہ:۔

'' آج جو پچھ میں دکھ رہا ہوں وہ ساری با تیں ترک کر دوجس بیاری کولواطت یا ہم جنس سے تعلقات کہاجا تا ہے اگر صرف اس کود یکھا جائے تواگر آج خدا کی طرف سے کوئی اصلاح کے لئے نہ آیا تو قیامت کے دن صدوم کی بہتی جہاں حضرت لوط علیہ السلام آئے تھے وہ خدا کا گریبان پکڑ ہے گی کہا ہے خدا! ہم سے لاکھوں گنا زیادہ یہی بدمعاشی دنیا میں ہوئی اور تو نے کسی کو نی بنا کرنہیں بھیجا اور ان کو ہلاک نہیں کیا لیکن اے خدا! تو نے ہمیں کیوں ہلاک کر دیا اس جرم کے نتیج میں'

پس ایک جرم کی کیابات ہے ہزاروں لا کھوں نئے نئے جرم ایجاد ہونے گئے۔ظلم اور سفا کی کی نئی نئی راہیں اور نئی نئی ترکیبیں دنیا میں ایجاد کی گئیں اور جاری کی گئیں اور ابھی پہلوگ کہتے ہیں خدا کی طرف سے کسی آنے والے کی ضرورت نہیں ہاں دجال آئیں تو سوبسم اللہ پراللہ کا نبی نہیں کر سکتے۔

#### ظهورمهدي كى انتظار

ابولکلام آزاد صاحب اپنے زمانہ میں امام مہدی کے لئے شدید انتظار کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں

''اگران میں سے کسی بزرگ کو چند کھوں کے لئے قوم کی حالت زار پر قوج بھی ہوتی تو بید کہہ کرخودا پنے اورا پنے معتقدین کے دلوں کو سکین دے دیتے تھے کہ اب ہماری تمہاری کوشش سے کیا ہوسکتا ہے؟ اب تو قیامت قریب ہے اور مسلمانوں کی تباہی لازمی ۔سارے کاموں کو حضرت امام مہدی کے نکلنے کی انتظار میں ملتوی کر دینا چاہئے اس وقت ساری دنیا خود بخود مسلمانوں کے لئے خالی ہوجا ہے گئ

( تذکره طبع دوم صفحه ۱۰ مولفه ابوالکلام آزاد ناشر کتابی دنیالا ہورتاریخ تالیف اکتوبر ۱۹۱۹ء) اسی طرح شیعوں کی ایک معتبر کتاب میں لکھاہے:۔

''اگرکسی وقت میں نوع انسانی معلم روحانی کی مختاج تھی تواب بھی ہے الاّ یہ کہہ دیا

جائے کہ بھی انسان فتاج پیغمبروا مام معلم روحانی نہ تھا ( کہتے ہیں سوائے اس کے کہ یہ کہو کہ بھی بھی انسان کو کسی خدا کے بھیج ہوئے کی ضرورت نہیں اگر بھی تھی تو آج بھی ہے ) اور بعث معلمین اللی معا ذاللہ فضول اور لغو ہے (اگر یہ کہد دوتو پھر بیشک چھٹا کا راحاصل کرلو ) ور نہ جواول ضرورت کو تسلیم کرتا ہے وہ اب بھی کرلے گا۔ جو پہلے انبیاء واوصیاء وآئمہ کو مانتا ہے وہ اب بھی مانے گا اور وجود امام کو تسلیم کرے گا۔ وجود امام آخرالز مان کامنکر تمام انبیاء واوصیاء کامنکر ہے اور یہی قول پینمبر سے امام کو تسلیم کرے گا۔ وجود امام آخرالز مان کامنکر تمام انبیاء واوصیاء کامنکر ہے اور یہی قول پینمبر سے بھی ثابت ہے (الصراط السوی فی احوال المھدی حصد اول سفحہ ۴۵ ہے ۲۲ از سیر محر تبطین الرسوی ) کا حوالہ تلاش کرنا پڑے گا تو اس کے لئے کا فی محنت کرنی پڑی۔

کا حوالہ تلاش کرنا پڑے گا تو اس کے لئے کا فی محنت کرنی پڑی۔

اقبال نامه حصه اول خط بنام سراج دین صاحب پال کے صفحه اسم پر''مفکر اسلام'' کا بیہ قول درج ہے:۔

'' کاش که مولانا نظامی کی دعااس زمانه میں مقبول ہوا دررسول الله علیہ پھرتشریف لائیں اور ہندی مسلمانوں پراپنادین بے نقاب کریں''

یعنی محر مصطفیٰ کے آئے بغیراب اسلام کا احیاء ممکن نہیں ہے۔ وہ اور دین تھا جو آپ کے کر آئے سے یہ اب تو آپ ہی تشریف کے کر آئے سے یہ اور دین ہے جس کے تصور میں یہ لوگ بس رہے ہیں اب تو آپ ہی تشریف لائیں تبھی ممکن ہے کہ سیچے دین کا دنیا کو پہتہ چلے''مفکر اسلام'' نے بھی تو کوئی تھی بات کرنی ہی تھی نا! سوکر دی ہے۔ اس لئے تھی بات کہی ہے کہ قرآن کریم میں بعینہ یہی بات درج ہے۔ اللہ تعالی فرما تا ہے:۔

هُ وَالَّذِى بَعَتَ فِى الْأُمِيّنَ رَسُوْلاً مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ ايلِهِ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَأَنوْا مِنْ قَبْلُ لَفِى ضَلْلٍ مُّبِيْنٍ 0 وَاخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ 0 ذَلِلْتَ فَصْلُ اللَّهِ يُوتِيْهِ مَنْ يَشَآءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَصْلِ الْعَظِیْمِ

(الجمعة آيت ۵۲۳)

وہی خدا ہے جس نے محمصطفی علیت کو امین میں سے رسول بنا کر بھیجا جس نے ان

آیات کی تلاوت کی ،ان کا تزکیفس کیااورعلم و حکمت کے جام ان کو پلائے حالانکہ اس سے پہلے وہ کلی کھلی گمراہی میں سے اورا خرین میں بھی دوبارہ اس کی ضرورت ہوگی جب یہ تعلیم اوراس کی حکمتیں ان کے ہاتھ سے جاتی رہیں گی تو ان کو کوئی اور یہ حکمتیں نہیں بتا سکے گا یہی محم<sup>ع</sup>لینی اس کا غلام کامل جواس میں جذب ہو کر، جواس سے فیض پاکرآ گے اس فیض کو جاری کرے اس کے سوا کوئی نہیں و الحرین منهم لما یلحقو ا بھم پھھاورلوگ منتظر ہیں، آج تک جن کی صحابہ سے ملاقات نہیں ہوسکی ۔و هو المعزیز الحکیم وہ غالب ہے اس بات پر کہ دور کے زمانوں کواب کم لاقات نہیں ہوسکی ۔و هو المعزیز الحکیم وہ غالب ہے اس بات پر کہ دور کے زمانوں کواب کہ پہلے زمانوں سے ملا دے رہایہ سوال کہ یہ شرف اور مقام کس کو دے گا، کیسے دے گا کیوں دے گا؟ اس کے جواب میں فرمایا تمہاری کوئی ججت کا منہیں آئے گی جہاں سے جا ہوں گا جس کو چا ہوں گا چن کو باوں گا جن کو جا تھیں میں فرمایا ذلک فیضل الملہ یہ و تیہ من یشاء و اللہ ذو الفضل العظیم. جس کو چا ہتا ہے خدا اسپے فضل دیتا ہے تم ہوتے کون ہو خدا کے فضل تقسیم کرنے والے دوسری جگہ خرماتا ہے:۔

اَهُمْ يَقْسِمُوْنَ رَحْمَتَ رَبِّكَ (الزَّرْفَ آيت:٣٣)

یہ وہی مضمون ہے جو یہاں دوہرایا گیا ہے اور نبوت کے ساتھ اس کا تعلق ہے، حضرت مصطفیٰ اعلیق کی بعثت ثانیہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ مرمصطفیٰ علیقی کی بعثت ثانیہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔

## اخرين منهم كرتعيين

علاء یہ کہہ کراپنا دامن بچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں تو جن آخرین کا ذکر ہے وہ آخرین کا ذکر ہے وہ آخرین طافیہ کے زمانے کے آخرین سے یعنی وہ لوگ جو حضورا کرمؓ سے ابھی ملے نہیں سے یا صحابہ سے نہیں ملے سے جنہیں کچھ عرصہ شہر کرآنا تھا لیکن رسول الله وقی ہے نہیں ہی آنا تھا۔

اس تاویل کو حضرت مجمد صطفی القیالیہ خودر دفر ما چکے ہیں اور وہ بخاری کی حدیث ہے جس سے زیادہ قوی حدیث ہمارے اپنے ایمان اور یقین کے مطابق ممکن نہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ جب بیہ آیات آنخضرت علیا ہے تا کا وت فر مائیں تو صحابہ گی مجلس میں سے ایک نے سوال کیا جب بیہ آیات آنخضرت علیا ہے۔

من هؤ لاء اے اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہیں جواتے خوش نصیب ہیں گویا کہ جن میں آپ کی بعث ثانیہ ہورہی ہے۔ پہلی بات جوحضورا کرم عظیمتہ کے جواب سے معلوم ہوئی وہ یتھی کہ وہ اخورین ہیں، اس قریب کے زمانہ کے انحوین لاز مانہیں ہیں بلکہ دور کے آخرین ہیں، تاریکی کے زمانہ کے آخرین ہیں، تاریکی کے زمانہ کے آخرین ہیں ہیں جوامیین ہی میں سے ہیں گویا وہ حالت رمانہ کے آخرین ہیں جوامیین ہی میں سے ہیں گویا وہ حالت میں ہوگئی جیسے عرب کی پہلے حالت ہو چکی تھی ، اسی حالت میں بعث ثانیہ مقدر ہے جس حالت میں بعث اولی مقدرتھی والخرین منہ جن میں محرصطفی عظیمتہ دوبارہ آئیں گے وہ بھی ان جیسے ہو بعث اولی مقدرتھی والخرین منہ جن میں محرصطفی عظیمتہ دوبارہ آئیں گے وہ بھی ان جیسے ہو کے ہوں گے۔ چنانچہ حضورا کرم عظیمتہ نے حضرت سلمان فارس کے کند سے پر ہاتھ رکھ کر جوابا

لو كان الايمان عندالثريا لناله رجال من هولاء

( بخاري كتاب النفسير سورة الجمعة )

ایک اور روایت میں ہے:۔

لو كان الايمان عندالثريا لنا له رجل من هولاء

(بخاري كتاب النفسير سورة الجمعة)

کہ اگر ایمان ٹریا پر بھی چلا گیا تو بیسلمان فارس کے ہم قوم لوگوں میں سے ہوں گے پھرہ جواسے دوبارہ تھنچ کر لے آئے گا۔ کی جھرہ جواسے دوبارہ تھنچ کر لے آئے گا۔ یعنی بید الخسریدن منھم کون ہیں؟ اس زمانہ کے لوگ جب ایمان ٹریا پر جاچکا ہوگا تو کیا نعوذ باللہ من ذلک حضورا کرم عظیم کے زمانہ میں ایسا ہوسکتا تھا؟ آپ تو فرماتے ہیں کہ اگلی تین نسلیں روشنی کی نسلیں ہول گی میرا نورا بیا نہیں جواجا نک نظروں سے غائب ہو جائے ، دنیا کا سورج بھی تو اچا نک غائب ہول گی میرا نورا بیا نہیں جواجا نک نظروں سے غائب ہو جائے ، دنیا کا سورج بھی تو اچا نک غائب نہیں ہوا کرتا اس کے ڈو بنے کے بعد بھی پچھشفق رہتی ہے لیکن میں اس شان کا آفاب ہول کہ میرے جانے کے بعد تین صدیوں تک وہ شفق باقی رہے گی اور تم اس نور کود کیھتے رہوگے ، پھراند میرے جانے کے بعد تین صدیوں تک وہ شفق باقی رہے گی اور تم اس نورکود کیھتے رہوگے ، پھراند میرے کا زمانہ آئے گا۔ اس وقت بھی کوئی نہیں آئے گا یہاں تک کہوہ رہوگئ ہے درکود کیھتے رہوگے ، پھراند میرے کا زمانہ آئے گا۔ اس وقت بھی کوئی نہیں آئے گا یہاں تک کہوہ ہوگئ ہے درکود کیھتے رہوگے ، پھراند میرے کا زمانہ آئے گا۔ اس وقت بھی کوئی نہیں آئے گا یہاں تک کہوہ ہوگئ ہے درکود کیھتے رہوگے ، پھراند میں موس ہوگا کہ گویا ایمان دنیا سے اٹھ چکا ہے ، دنیا مجور ہوگئ ہے درکود کیسے میں خوائے گی اور یوں محسوس ہوگا کہ گویا ایمان دنیا سے اٹھ چکا ہے ، دنیا مجور ہوگئ ہے

، کلیةً نورآسان پر جاتار ہاہے۔اب بیر حضرت رسول اکرم علی کے زمانہ کے آخرین کیسے ہو گئے؟ بیتو لاز ماً بہت دور کے آخرین ہیں ۔اس زمانہ کے آخرین ہیں جس زمانہ کے متعلق مفکر اسلام ککھر ہاہے

'' کاش که مولا نا نظامی کی دعا اس زمانه میں مقبول ہواوررسول کریم آلیکی پھرتشریف لائیں اور ہندی مسلمانوں پراپنادین بے نقاب کریں''

(اقبال نامه حصه اول خطبنام سراج الدین پال ص ۴۱ ناشر شیخ محمدا شرف تاجرکتب تشمیری بازار لا مور)

کیا وہ سلوک کروانے کے لئے تم سے جوتم ان کے غلام سے کررہے ہو ۔ نعوذ باللہ من

ذلک ۔ پروفیسر میکینزی اپنی کتاب انٹروڈ کشن ٹوسوشیالو جی introductaion to خلک ۔ پروفیسرمیکینزی اپنی کتاب انٹروڈ کشن ٹوسوشیالو جی socialogy کے آخری دو پیرا گرافس میں ایک بات کھتے ہے ، بڑی دلچسپ بات ہے ، کہتے ہیں :۔

'' کامل انسانوں کے بغیر سوسائٹی معراج کمال پرنہیں پہنچ سکتی اور اس غرض کے لئے مخض عرفان اور حقیقت آگاہی کافی نہیں بلکہ ہیجان اور تحریک کی قوت بھی ضروری ہے۔۔۔۔ ہمیں معلم بھی چاہئے اور پیغیر بھی۔۔۔۔۔اس عہد ہمیں معلم بھی چاہئے اور پیغیر بھی۔۔۔۔۔اس عہد کے پیغیر کے لئے ضروری ہے کہ وہ اس ہنگام زار میں وعظ و تبلیغ کرے۔۔۔۔'

یتو غیرمسلم ہے بیتو مفکراسلام نہیں ہے اس کو میں نے کیوں چن لیا ہے میں ابھی بتاتا ہوں۔

علامہاقبال نے اپنے خط<sup>مح</sup>ررہ۲۴۔جنوری۱۹۲۱ء بنام ڈاکٹ<sup>رنکلس</sup>ن (جس نے''اسرار خودی'' کاانگریز ی میں ترجمہ کیاتھا) میں ان دوپیرا گرافس کولفظ بلفظ <sup>ق</sup>ل کر کے لکھا کہ:۔

interoduction to socialogy "'پروفیسرمیکینزی کی کتاب

کے بیدوآ خری پیراگراف کس قدر تھے ہیں'' (اقبال نامہ حصداول صفحہ الام تا ۲۳ س

کتنی کی بات کر گیا ہے ڈاکٹر میکینزی اس زمانہ میں ہمیں how true کپنی بات کر گیا ہے ڈاکٹر میکینزی اس زمانہ میں ہمیں پیغمبر کی ضرورت ہے۔مفکر اسلام اس کی بھی تائید کرتا ہے اور کس حسرت سے کہتا ہے کیابات ہے کیاعمدہ بات ہے گویا کاش پیمیں نے کہی ہوتی!

اب سنئے ایک اور قصہ ان کا بیجیب کتا بچد کھا ہے انہوں نے ۔ کہتے ہیں:۔
''رسول اکرم علی کے بعد اگر کسی شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو اسے مسلمانوں
نے بے درنگ کا ذب اور مرتد گر دانا ہے اور پوری امت نے بھی کسی ایسے شخص کے ساتھ بحث و شخیص کو ضروری نہیں سمجھانہ ہی گوارا کیا ہے یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ حضرت مرز اصاحب اپنے دعوٰیٰ میں جھوٹے ہیں''

اور پھر کہتے ہیں کہ:۔

''گرشتہ چودہ سوسال کے دوران خاتم النبین کی تمام دنیا میں مسلمہ تشریج اور تفسیریہ رہی ہے کہ حضرت مجھ اللہ خدا کے آخری نبی تضاوران کے بعد کوئی اور نبی نبیس آئے گا۔اوراس غیر متزاز ل عقید ہے کی بنیا دیروہ ہرایسے آدمی کے خلاف صف آرار ہے جس نے نبی ہونے کا دعوی کیا۔زمانہ بعد میں اسلام کی پوری تاریخ کے دوران امت مسلمہ نے ایسے کسی آدمی کو بھی معاف نہیں کیا جس نبوت کا دعویٰ کیا ہو'

ہے۔ یہ توایک قاعدہ کلیہ ہے جو ہمیشہ سے جاری ہے۔ اس قاعدہ کو تسلیم کرنے کے بعد کیا تم ہرنبی کا انکار کردو گے اس لئے کہ اس کی مخالفت کی گئی تھی۔ اس سے وہ نتیجہ کیسے نکلا جوتم نکال رہے ہو۔ امت موسوی میں کیا یہ واقعہ نہیں ہوا۔ اور قر آن کریم کی وہ آیات میں پہلے پڑھ چکا ہوں کہ ہرنبی جوموس کی بعد آیاان میں سے ہرایک کی مخالفت کی گئی کچھ چھوٹوں کی بھی کی گئی لیکن اللہ اس کونظر انداز فرما تا رہا ہے۔ اس کے کوئی معنی نہیں خدا کے نزد کی تو معنی اس بات کے ہیں کہ حسرت ہے کہ چوں کی مخالفت سے جو مطلب تم مرزا صاحب کی مخالفت سے جو مطلب تم حاصل کرنا چاہتے تھے وہ تو اس سے حاصل نہ ہوا۔ کیونکہ قر آئی اصول کے مطابق ان کی مخالفت تو ان کی سے د

#### قدرت كامضمون \_عنوان كى تبديلي

اب میں مضمون آپ کو مجھا تا ہوں قر آن کر یم کس رویے کے متعلق ہدایت فرما تا ہے لین مید کہ جبتم کسی دعویٰ دار نبوت کی بات سنوتو کیا رویداختیا رکرو۔اگر قر آن کے دعویٰ کے مطابق روید ہوگا تو ہم اس کو تسلیم کریں گے۔اگر مخالف روید ہوگا تو ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے۔ قر آن کریم حضرت موسیٰ کے زمانے کا ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے فرما تا ہے کہ جب حضرت موسیٰ نے دعویٰ کیا ، مخالفتیں ہوئیں تو قوم کے بڑے لوگ یہ منصوبے بنارہے تھے کہ موسیٰ کو قل کر دیا جائے اس وقت انہی کی قوم میں سے ایک آ دمی جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا اس نے کہا ایسا نہر کرو وَ إِنْ یَّابُ کَ کَافِر بِ اللّٰ ہِ کَافِر بِ اللّٰ ہِ کَافِر بِ بِ بِ اللّٰ ہِ کَافِر بِ اللّٰ ہِ اللّٰ ہِ اللّٰ ہِ کَافِر بِ بِ بِ اللّٰ ہِ اللّٰ ہِ اللّٰ ہِ اللّٰ ہے اس کا حجوث اس کی ہوئے اس کا حجوث اس کی ہوئے اس کا حجوث اس کی ہوئے ہوئے ہوئے اس کا حجوث اس کی ہوئے گا۔ اس کا حجوث اس کی ہوئے اس کا حجوث اس کی ہوئیں کہا وہ مدی میری طرف منسوب کررہا ہے بانہیں ۔ تو مضمون وہی بنت ہے کہ مال سے زیادہ جائے ہیں کہا وہ مدی میری طرف منسوب کررہا ہے بانہیں ۔ تو مضمون وہی بنت ہے کہ مال سے زیادہ غیرت دکھا رہے ہو۔اگر موسیٰ جموٹ ہے تو میں خالفت حبہیں گئیں' کہلائے ۔ تم خدا سے زیادہ غیرت دکھا رہے ہو۔اگر موسیٰ جموٹ کی وجہ سے تم نہیں کیڑے ہو۔اگر موسیٰ جموٹ کی وجہ سے تم نہیں کیڑے ہو۔اگر موسیٰ حبور کا حبور کی اس کے جھوٹ کی وجہ سے تم نہیں کیڑے ہو۔اگر موسیٰ خور کی ہیں تہیں کیڑے ہو۔اگر موسیٰ خور کی ہو۔ سے تم نہیں کیڑے ہو۔اگر موسیٰ کو جہ سے تم نہیں کیڑے ہو۔اگر موسیٰ خور کے ہو کہ کہا ہے تو میں خوالفت حبور کی ہو۔ سے تم نہیں کیڑے ہو۔اگر موسیٰ کو جہ سے تم نہیں کیڑے ہو۔اگر موسیٰ ہو۔ کہا کہا کہ کو کہا کہا کہا کہ کہا کہا ہے۔ کہ کو کی ہو۔ سے تم نہیں کیڑے ہو۔اگر موسیٰ کے جموٹ کی وجہ سے تم نہیں کیڑے ہو۔اگر موسیٰ کے جموٹ کی وجہ سے تم نہیں کیڑے ہو۔اگر موسیٰ حبور کی کو کی کے دور سے تم نہیں کیڑے ہو۔اگر موسیٰ کے کھر کی کو کی کے کو کی کی کی کے کو کی کی کی کو کی کی کی کے کہا کی کو کی کو کی کی کی کی کی کو کی کو کی کی کر کی کی کی کی کی کو کی کی کو کی کی کی کی کی کی کی کو کی کر کی کی کی کی کی کی کی کی کو کی کی کو کی کی کی کی کی کی کی کو کی کی کو کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی

كرنے كى مصيبت كيار ي ہے! ہاں ايك خطره ضرور ہے ان يات صادقاا كروه سيا نكالتو پھرتم تو مارے گئے ۔یصبکم بعض الذی یعد کم پھرتو جتنی وعید کرتا ہےوہ تہمیں پنتے ہی جائے گی پھر تم ﴿ كَ نَكُلُ نَهِيں سَكتے ۔ بيہ ہے دعویٰ داران نبوت كے متعلق وہ ردمل جس كوفر آن كريم درست قرار دیتا ہے اورا گراس کو درست قرار نہ دیتا تور دفر ما دیتا۔ بیتوا یک عام آ دمی کی بات تھی کسی نبی کی بات نہیں تھی جو محفوظ کی جاتی ۔ پاکسی صاحب جرأت ۔صاحب ایمان کی بات بھی نہیں تھی ۔ کمزور آ دمی، خدا فرما تا ہے، ایمان چھیا تا پھر تا تھالیکن بات ایسی پیاری کر گیا، بات ایسی تچی کہہ گیا کہ محم مصطفیٰ علیہ کے لئے خدانے اٹھار کھی وہ بات،اور جب آنحضور کے اوپر قر آن نازل فرمایا تو ساتھ ریجی بتا دیا کہ ایک بہت پیاری بات ہوئی تھی میں تجھے بھی بتا دیتا ہوں ، یہ ہے جو تیرے دعویٰ کے مقابل بران لوگوں کو کرنا چاہئے ، جیسے کل یہ بات سی تھی تھی ویسے آج بھی یہ سی ہے پس قرآن کا طرز عمل توبیہ ہے لیکن قرآن کے سس سر طرز عمل کے متعلق ہم تمہیں بتا کیں ہم تو ہرطرز عمل سے غافل ہو کیے ہوکتا بچہ کے اس دعویٰ میں جو کیا گیا ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوة والسلام کی تائید میں ایک بات الیی بھی کہدری گئی ہے اگر ان کو پیتہ ہوتا تو کبھی بھی بیر بات نہ کہتے۔ بیوقوفی میں الی بات کر گئے ہیں سو جا ہی نہیں کہ اس کا مطلب کیا نکلے گا دعویٰ بیر کیا ہے کہ امت محریث نے ہر جھوٹے سے ایک سلوک کیا ہے اور اس سلوک میں تم کوئی تبدیلی نہیں دیکھو گے اور اس سلوک میں پیربات شامل ہے کہ اس ہے نہ بھی مباحثہ کیا نہ مناظرہ کیا نہ بحث وتمحیص کی اور جھوٹا کہہ کرا یک طرف چیوڑ دیا گیالیکن اس مدعی کی مخالفت نثروع کر دی گئی آخر حضرت مسج موعود علیہ الصلوة والسلام کے ساتھ تم نے بیسلوک کیوں نہیں کیا ۔ یعنی جھوٹوں والاسلوک کیوں نہیں کیا تم نے ہم نے تو مناظرے بھی کئے ،مباحثے بھی کئے ۔مبابلے بھی کئے ۔وہ ساری ہاتیں کیں جو سیجے نبیوں کے ساتھان کے منکرین کیا کرتے تھے ف اکشوت جدالنا (ھودآیت ۳۳) کی آوازآیا کرتی تھی مخالفین کہتے تھا راڑنے جھگڑنے والے اے دلیلیں پیش کرنے والے ،خدا کے نبی کہلانے والے تونے باتوں کی حدہی کردی ہے۔اب بس کرہم نے خوب مقابلے کئے ،خوب بحثیں کیں \_پس تم بھی تو وہی سلوک کر رہے ہو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ

اپنے اقرار کے مطابق جو ہمیشہ سے نبیوں سے ہوتا چلاآیا ہے اور تمہارے سلوک کی ویسے قیمت بھی کیا ہے۔ خدابھی وہی سلوک کررہاہے جو ہمیشہ سے نبیوں سے ہوتا چلاآیا ہے۔
سے اور جھوٹے میں مابدالا متیاز

اب سننے حضرت امام ابن القیم کیا کہتے ہیں یہ وہی عظیم الشان عالم دین ، چوٹی کے فلسفہ دان اور بڑے بزرگ انسان متے جنہیں مفکر اسلام کے نام کے ساتھ سرکاری کتا بچہ میں یا دکیا گیا ہے وہ اس مضمون میں کیا فرماتے ہیں کہ لوگ کیوں مخالفت کیا کرتے ہیں کیا مخالفت کسی کے حجو ٹا ہونے کی دلیل ہے کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں:۔

نحن لاننكر ان كثيرا من الكذابين قام في الوجود وظهرت له شوكة ولكن لم يتم له امره ولم تطل مدته بل سلط عليه رسله و اتباعهم فمحقو ااثره وقطعوا دابره و استأصلوا شافته هذه سنته في عباده منذ قامت الدنيا و الى ان يرث الارض ومن عليها . (زادالمعاد جلد دوم صفح ١٠ مطبوع ممر)

جوبات میں نے بیان کی ہے وہی بات یہ بیان کر رہے ہیں۔ چنا نچہ مخالفت انبیاء کی اس تاریخ کو محدرسول اللہ علیہ مسلمین ہے میں کرتے بلکہ فرماتے ہیں جب سے دنیا بنی ہے یہی تاریخ جاری ہے اور جھوٹے میں فرق کیسے کیا جاسکتا ہے وہ میں تم سے بیان کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں:۔

''ہم اس بات کا انکارنہیں کرتے کہ بہت سے کذاب اور جھوٹے مدعی پیدا ہوئے اور ان کی ابتدا ءُِشوکت بھی ظاہر ہوئی''

یہ ایک ایباعدہ اور حکمت کا کلام ہے کہ جس پر گھہر کر میں روشنی ڈالتا ہوں پھرآ گے چلتا ہوں واقعی مفکر اسلام سے واقعی بہت عظیم مقام رکھتے تھے اس سے کوئی انکار نہیں ۔ چار میں سے تین کوتو میں منظور کر چکا ہوں اور یونہی منظور نہیں کیا بلکہ حکمت کی بناء پر ۔ میں جانتا ہوں کہ بہت بڑے بڑے وئی کے بزرگ انسان ہوئے ہیں غلطیاں ان سے بھی ہوئی ہیں ساری باتیں درست نہیں کہتے تھے لیکن مفکر ضرور تھے، بڑی ذہانت وفطانت کے ساتھ مطالعہ کرتے تھے مسائل

کا اور بڑے بڑے عجب عمت کے موتی نکال کر لاتے تھے۔ یہ جو فر مایا ان کی ابتداء شوکت بھی ظاہر ہوئی اس میں جھوٹے نبیوں کی ایک علامت ظاہر کی گئی ہے۔ امر واقعہ یہ ہے اور تاریخ اسلام بھی اس بات کی گواہ ہے کہ بھی کسی جھوٹے مدی نبوت نے بغیر کسی قومی یا مخفی سہارے کے دعو کی نبیت کیا مسیلمہ کذاب جس کا نام یہ لوگ بہت چیا چیا کر لیتے ہیں اس کے ساتھ بھی ایک قوم تھی اور ہر جھوٹا دعویدار جو ہوا ہے اس کا آغاز تائید سے ہوا ہے نہ کہ مخالفت سے ایک شوکت کے ساتھ اس کے ہو گوگ کی اور کے کام کو شروع کیا ہے، ایک جھہ اس کے ساتھ ہوا کرتا تھا۔ ایک بھی ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ کوئی جھوٹا دعویدار ہوا ور اس کی رہے نبیت ہوکہ وہ پہلے ساری قوم میں مصر جو اُ ہو، اس سے امید یں جھوٹا دعویدار ہوا ور اس کی رہے نبیت ہو اور اچا تک دعوئی کر کے تمام دنیا کا مغضوب بن گیا ہوا ور اس کا باندھی جارہی ہوں ، وہ ہر دلعزیز ہو اور اچا تک دعوئی کر کے تمام دنیا کا مغضوب بن گیا ہوا ور اس کا باد چود باریک فرق ہے جس کی طرف حضرت امام ابن قیم کی نظر گئی ہے اور چھوٹے سے فقرے میں بیا باریک فرق ہے جس کی طرف حضرت امام ابن قیم کی نظر گئی ہے اور چھوٹے سے فقرے میں بیا کہ کہت کا موتی بتا دیا والے بیں:۔

''ابتداءً شوکت بھی ظاہر ہوئی لیکن وہ اپنے مقصد کو پانہ سکے اور نہ ہی ان کی مدت کمبی ہوئی بلکہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں اور ان کے اتباع نے بہت جلدان کی نیخ کنی کر کے ان کو بے نام ونشان کر دیا اور ان کی گر دن توڑ دی۔ ابتداء دنیا سے اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں میں یہی سنت رہی اور تا قیامت رہے گئ'

اب ابن قیم کی بات بھی تو مانو! حضرت میں موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تم نے کیا سلوک کیا اور دیکھو کہ بھر خدا کی تقدیر نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا ۔ حضرت ابن قیم تو کہتے ہیں کہ بھی مدت کمی نہیں ہوئی۔ اور تم کہتے ہوسوسال گزر چکے ہیں اور ہر مخالفت کے باو جو د ہڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ کچھ پیش نہیں جاتی ۔ ہر مخالفت کی ناکا می اور رسوائی کا خودتم اپنے مونہوں سے اور الکرتے چلے جا رہے ہوا ور ہر مخالفت کے بعد تمہیں بیسلیم کرنا پڑتا ہے کہ بیسے اور قلموں سے اقرار کرتے چلے جا رہے ہوا ور ہر مخالفت کے بعد تمہیں بیسلیم کرنا پڑتا ہے کہ بیسے موجود علیہ السلام نے دعویٰ کیا ہے تو سب چھوڑ گئے تھے اور ہڑے فخر سے تم کھی دیثیت نہیں کے حضرت میں موجود علیہ السلام نے دعویٰ کیا ہے تو سب چھوڑ گئے تھے اور ہڑے فخر سے تم

نے اپنے اس کتا بچے میں لکھا ہے کہ اپنے بھی چھوڑ گئے تھے۔ بیٹے بھی ایمان نہیں لائے ۔ قریبی رشتہ دارسب متنفر ہو گئے تھے۔ بیہ ہنوت کی شان، اما م ابن قیم سے پوچھوا گرتمہیں پر پہنیں۔ اگر قرآن کا مفہوم براہ راست نہیں سمجھتے توان آئمہ سے سیکھوجن کو مفکر اسلام سمجھتے ہو کتنا نمایاں کتنا ہین فرق ہے۔ جھوٹی نبوت میں ایک چمک فرق ہے۔ جھوٹی نبوت میں ایک چمک نظر آتی ہے، ایک ولولہ اور دبد بہ نظر آتی ہے، ایک ولولہ اور دبد بہ نظر آتا ہے اور دیکھتے دیکھتے خدا اس شان کو ملیا میٹ کر دیتا ہے ۔ پس سیح نبی کی ابتداء ایسی دردنا ک حالت سے ہوتی ہے جس کے اپنے عزیز اقرباء بھی اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کوئی بھی بظاہر اس کا دنیا میں نہیں رہتا اور تمام دنیا اس کومٹانے کی کوشش کرتی ہے اور پھر بھی خدا نہیں مٹنے دیتا اور خدا کی تقدیر ہر بارغالب آتی ہے فرمایا کتَسَبَ اللَّهُ اَلاَ عُلِبَ اللَّهُ اللَّهُ

#### مامورمن الله كي مخالفت كي اصل وجه

اور جہاں تک مخالفت کا تعلق ہے کیا امام مہدی کی مخالفت نہیں ہوگی ؟ کیامیے کی مخالفت نہیں ہوگی ؟ کیامیے کی مخالفت نہیں ہوگی ؟ کیامیے کی مخالفت نہیں ہوگی ؟ یعنی سے امام مہدی کی جس کے تم بھی منتظر ہو، سے جواورا گرمخالفت پیانہ ہے اس کے جھوٹ کا ، تو پھر تمہارے درمیان بھی کوئی سے نہیں آئے گا کیونکہ تمہارے اپنے ہڑے یہ پیشگو کیاں کر چکے ہیں۔افتہ واب الساعة میں نواب نورالحن خان صاحب فرماتے ہیں:۔

''یہی حال مہدی علیہ السلام کا ہوگا کہ اگروہ آگئے، بیچارے! (بیچارے انہوں نے نہیں کھالیکن حال بیچارے والالکھا ہے )سارے مقلد بھائی ان کے جانی رشمن بن جائیں گے (بیہ سارے مقلد بھائی ہی بیشیگوئی کی کیسی بچی سارے مقلد بھائی ہی بیشیگوئی کی کیسی بچی سارے مقلد بھائی ہی بیشیگوئی کی کیسی بچی بات کہی کیونکہ تاریخ انہیاء پر نظر ڈالی ہے )ان کے قبل کی فکر میں ہوں گے کہیں گے بیشخص تو ہمارے دین کو بگاڑتا ہے'' (اقتراب الساع صفح ۲۲۲ بنارس سعیدالمطالع ۱۳۰۹)

حضرت شخ محی الدین ابن عربی جوکل عالم اسلام میں ایک متنداستی ہیں فرماتے ہیں:۔

اذا خرج هذا الامام المهدى فليس له عدو مبين الا الفقهاء خاصة " (فتوحات كميم جلد ٣ صفح ٢٠١٧)

فرماتے ہیں کہ جب امام مہدی ظاہر ہوں گے تو ان کا کھلا کھلا دشمن ان علاء اور فتھاء کے سواکوئی نہیں ہوگا۔ باتی دبور بے چھپے ہوں گے۔ کھلی کھلی دشمنی کی تو فیق صرف علاء اور فقہاء کو ملے گی۔ اس وقت آپ کیا کہیں گے۔ اس وقت تو یہی کہیں گے کہ جب سے امت بنی ہے جب سے آخضرت علیہ الائے ہیں اور اس جہاں فانی سے کوچ فرما گئے اس وقت سے آج تک ہم وہی سلوک کرتے چلے آئے ہیں دعویدار ان سے جوتم سے کررہے ہیں وہ بھی جھوٹے شے تم بھی جھوٹے ہوں کو بیا تا ہوں کہ تم تم بھی جھوٹے میں کیا فرق رہ گیا؟ اول تو جس نے آنا تھا آچا اور کوئی نہیں آئے گالیکن اگر سچا آگیا تو میں تم کو بتا تا ہوں کہ تم پھر بھی محمور کے دور مردہ جاؤگے کے ونکہ ان کو مالیق اس کی مخالفت ضرور کروگے اور صرف احمد می بھر بھی محمور کے جواس کو بھی مانیں گے کیونکہ ان کو مالیق اس کی مخالفت ضرور کروگے اور صرف احمد می بھر سے جواس کو بھی مانیں گے کیونکہ ان کو مانے کی عادت پڑ جبکی ہے۔

پھرنواب صدیق حسن خاں صاحب فرماتے ہیں کہ جب امام مہدی تشریف لائیں گے تو کیا ہوگا:۔

''علاء وقت جوتقلید فقہاء اور اقتدائے مشائخ اور اپنے آباء کی عادت اختیار کر چکے ہو نگے کہیں گے کہ پیشخص ہمارے دین وملت کو ہربا دکرنے والا ہے۔

#### (QADIANIS A THREAT TO ISLAM)

جوعنوان باندھا گیا ہے سرکاری کتا بچہ کا۔ یہ کیسی صاف پیشگوئی تھی جو پوری ہوئی کہ کہیں گا ملت کے لئے کہیں گے ملت کے لئے کھوٹ سے بڑا سخت اور اس کی مخالفت کرنے کے لئے کھوڑے ہوجا ئیں گے اور اپنی عادت کے مطابق اس کی تکفیراور تذکیل کریں گے''

(جج الكرامة صفحة ٣١٣)

اگران کی بات نہیں ماننی تواب سنئے حضرت مجد دالف ثانی ؓ کی بات ۔اس کا کیسے انکار کریں گے۔ان کا بہت عظیم الشان مقام ہے بیعلاء تو حضرت مجد دالف ثانی کی جو تیوں کواٹھانے میں فخر شمجھیں گے۔ بیلوگ خود تسلیم کرتے ہیں کہان کا بہت بڑا مقام ہے۔حضرت مجد دالف ثانی '' فرماتے ہیں:۔

''عجب نہیں کہ علماء ظاہر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مجتہدات کوان کے ماخذ کے کمال دقیق اور پوشیدہ ہونے کے باعث ا نکار جانیں اوران کو کتاب وسنت کے مخالف جانیں''

( مكتوبات امام ربّاني دفتر دوم حصه نمبر كمكتوب ۵۵ص ۱۳ مطبوع ۱۳۳۲ه)

## سرکاری کتابچه کی ملمع سازی

اب ہمیں سرکاری کتا بچہ کی عبارات کے بچھاوران کے بیٹے میں سے گزرنا ہوگا۔ یہ ہے تواس لحاظ سے بڑا بور (bore) مضمون ،ان کی عبارات کے بیٹے سننے پڑتے ہیں۔ جیرت ہوتی ہے ان پرغور کئے بغیر یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ ایک ملمع سازی ہے اور پچھ نہیں۔ اور جب آپ غور سے پڑھیں تد ہر سے ان کے ضمون میں ڈو بنے کی کوشش کریں تب ہجھ آتی ہے کہ آخر کہنا کیا چاہتے تھے اس کتا بچے میں لکھا ہے:۔

''اس مخضری بحث میں بیہ بات آئینے کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ ختم نبوت پر ہمارا عقیدہ جزوایمان ہے جومحض کسی مافوق الفطرت اہمیت کا لگا بندھا قانون نہیں بلکہ اس کے اپنے معاشرتی مضمرات بھی ہیں اوران مضمرات کی بدولت اس نے ایک اسلامی تہذیب کی تشکیل میں بہت مدودی ہے''

مطلب میہ ہوئے ہیں ہم ختم نبوت کے مسئلہ سے جو چیٹے ہوئے ہیں اس کی ایک بڑی وجہ میہ ہوئے ہیں جات کی سیاس کی ایک بڑی وجہ میہ ہوئے ہیں بیاسی کا نتیجہ ہوئے میں ایک بڑی وجہ میہ کو ایک کیسانیت عطا ہوگئی سارے عالم میں ایک تہذیب رونما ہوئی ایک عظیم وحدت رونما ہوئی جس تشریح کے ساتھ اتنی بڑی نعمت وابستہ ہے اسے ہم کس طرح چھوڑ سکتے ہیں۔ ید دلیل دی جارہی ہے اور پھر فرماتے ہیں کہ بیا سلام کی بنیا دوں میں سے ایک بنیا دہے۔ بنیا داگر نکالیں گے تو پھر محارت منہدم ہوجائے گی اور پھر فرماتے ہیں:۔

''اوراسے ہمیشدایمان کا ایک غیرمتناز عدجز وتسلیم کیا جاتار ہاہےاور بیالیک ایسی پائیدار بنیاد ہے جس کے اوپراسلام کی صرف نظریا تی عمارت ہی استوار نہیں اس کی تہذیبی تعمیر بھی ایستادہ ہے''

پھر کہتے ہیں:۔

''اس نظریے نے مختلف ادوار مختلف نسلوں اور مختلف رنگ وروپ کے انسانوں کوایک لڑی میں پروکرامت بنایا ہے''

یعنی خاتم انتمیین کے عقیدے کی اس تشریح نے کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا ایک امت بنایا تھا۔ پھر کھھاہے:۔

''اس نے انسان کی ڈبنی استفسارات کومہمیز لگائی ہے اور اس طرح واضح طور پر ایک منفر د تہذیبی تغمیر کے لئے بنیا دیں قائم کی ہیں''

پچھتے ہیں آپ لوگ؟ کہ کس طرح تغمیر ہوئی اس عقیدے سے کہ کوئی نبی نہیں آسکتا اوراگر اس کے بغیر کوئی منفر د تہذیبی بنیا دیں تغمیر نہیں ہو تیں تو ایک لاکھ چوہیں ہزار نبی پہلے آ کے کیا کرتے رہے۔ان میں سے ایک بھی خاتم النہین نہیں تھاان کی تہذیبیں کس پراستوار ہوئی تھیں؟ کوئی بنیا دیں ان کومیسر آئیں؟ کس طرح ان کی قوموں کو وحد تیں نصیب ہوئیں؟ کیا سارا کھیل تماشاہی ہوتا رہااس سے پہلے؟ پہلی دفعہ خدا تعالیٰ کو بیراز سمجھآیا کہ مس طرح وحدت نصیب ہوا کرتی ہےاور کس طرح تغمیری تہذیبی بنیا دیں میسرآیا کرتی ہیں۔

### عقيده ختم نبوت اورا يمانيات كى بنيادي

اب سنے کچھ اور تھرے اس صورت حال پر۔جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں بیا بیان بغیر کسی اختلاف کے رہا ہے ، آج بھی ہے اور سب سے زیادہ ہمارا ہوت کے بارے میں بیا بیان بغیر کسی اختلاف کے رہا ہے ، آج بھی ہے اور سب سے زیادہ ہمارا ہے کہ آنخضرت علی خاتم انہین ہیں لیکن وہ تشریح جس پرتم لوگ زور دے رہے ہووہ تو میں اُئی ہے یا خابت کرچکا ہوں کہ ایک نئی تشریح ہے ،تمہاری بنائی ہوئی تشریح جو آجکل وجود میں آئی ہے یا پرانے زمانوں میں بھی آئی تھی ،حضرت یوسٹ کے زمانہ میں آئی تھی بان لوگوں میں آئی تھی جن کا سورۃ جن میں ذکر ملتا ہے اور صلحائے امت جو ہڑے ہڑے برڑے برڑگ اور عالم اور صاحب عرفان تھے وہ اس کا بیر جمنہیں کیا کرتے تھے جوتم نے کرنا شروع کر دیا ہے۔

اوراب میں آپ کو بیہ بتا تا ہوں کہ بیعذر کر کے کہا گر کوئی ہماری بات کا اٹکار کرے گا تو ہم کہیں گے دیکھوخاتم انٹیین کامنکر ہوگیا۔ بیا بیادعویٰ کررہے ہیں جو ہے غلط خواہ بظاہر کتنا بھی اچھا ہو۔

یدایک حقیقت ہے کہ عقیدہ ختم نبوت بھی بھی ایمان کی بنیادوں میں نہیں رہا کیونکہ سوال میں بنیادوں میں نہیں رہا کیونکہ سوال میں ہے کہ ایمان کی بنیادیں بنیادیں بنانے والے حضرت محم مصطفی علیقی سے یا یہ آجکل کے علماء ہیں؟ جن پرقر آن نازل ہوا جن کواسلام عطا ہوا۔ کیاان کو علم نہیں تھا کہ ایک ایسی بنیاد بھی ہے جس کا میں ذکر نہیں کررہااوروہ پیچےرہ گئی ہے؟ آنحضرت علیقی فرماتے ہیں:۔

عن ابن عمر رضى الله عنه قال:قال رسول الله على الاسلام على خمس: شهادة ان لا الله الله واقام الصلواة وايتاء الزكوة وصوم رمضان وحج البيت

(جامع بخاری کتاب الایمان باب ماجاء بنی الاسلام علی نمس) ترجمہ: حضرت ابن عمرٌ روایت کرتے ہیں کہ تخضرت علیہ نے فر مایا اسلام کی بنیا د پانچ باتوں پر ہے،اول بیگواہی دینا کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کا رسول ہے، دوسر سے نماز قائم کرنا، تیسر نے زکوۃ دینا، چوتھے روز نے رکھنا، پانچویں بیت اللہ کا حج کرنا۔اور بات ختم ہوگئ۔ یہ پانچ بنیا دیں ہیں جوآنخضرت علیہ کے کمعلوم تھیں اور یہ چھٹی بنیا داب' دریافت' کی گئے ہے جس کا نعوذ باللہ من ذلک حضور اکرم علیہ کوکوئی علم نہیں دیا گیا تھا۔

بیکهیں ایمان کی بنیادوں میں نہ ہو۔ سوو ہاں بھی تلاش کر لیتے ہیں۔ آنخضرت علیہ کا میں استان کی بنیادوں میں نہ ہو۔ بیار شاد حضرت عمر بن الخطاب ہم تک پہنچاتے ہیں:۔

(ترندي كتاب الإيمان باب ماجاء في وصف جبرائيل)

ترجمہ:۔حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ ہم آنخضرت علی کے حضور بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کے حضور بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کے پاس ایک آدمی آیا جس کے کپڑے بہت سفید تھے اور بالوں کا رنگ سیاہ تھا نہوہ مسافرلگتا تھا اور نہ ہم میں سے کوئی اسے پہچا نتا تھا۔وہ آیا اور آنخضرت کے گھٹنے کے ساتھ گھٹنا ملا کرموڈ ب بیٹھ گیا اور عرض کیا اے محمد (علی ہے) ایمان کے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ایمان بیے کہ تو اللہ پر،اس کے فرشتوں پر،اس کی کتابوں پر،اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے یوم آخرت کومانے اور خیرا ورشرکی تقدیرا وراس کے صحیح صحیح اندازے پریفین رکھے۔

کہیں بھی ختم نبوت کا ذکر ارکان ایمان میں نہیں کیا گیا اور بیر حدیث غیر معمولی اہمیت کی حامل ہے کیونکہ اس کے بعدر اوی بیان کرتے ہیں کہ یہ کہہ کر اس نے کہا آپ نے پچ فر مایا۔

پچھ با تیں پوچھیں اور کہا ہاں یارسول اللہ بالکل درست ہے۔ کہتے ہیں ہمیں تجب ہوا کہ وہ سکھنے آیا تھا یا متحان لینے آیا تھا اور بیہ کہہ کر وہ سیدھا اٹھ کر باہر چلا گیا ، رسول کریم عظامیہ ہمار اتجب سمجھ گئے

، چنا نچدر سول کریم عظی نے فر مایا بیتو جرائیل تھا جوتمہاری تعلیم کے لئے آیا تھا۔

پس یہاں بھی ایمان کی بنیادوں میں ختم نبوت کا ذکر نہیں ۔اس کے باوجود جماعت احمد بیکا کامل ایمان ہے اور حضرت میں موجود علیہ الصلوق والسلام خدا کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ ہمارا کامل ایمان اور کامل یقین ہے خاتمیت محمد مصطفیٰ عظیمی پراور جواس کا افکار کر ہم اس کو مسلمان نہیں سجھتے اس لئے نہیں کہ بیب بنیادوں میں سے ہے اس لئے کہ ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ قرآن کریم کا ایک ایک حرف ایک شعشہ اتی عظمت رکھتا ہے کہ ایک نقطے کا بھی تم انکار کروگے تو دائر واسلام سے باہر چلے جاؤگے۔ بید عویٰ ہے جس کی وجہ سے ہم ایمان رکھتے ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت اور تہذیب و نقافت

ابایک اور سوال بیا گھتا ہے کہ آیت خاتم انبیین تو سنہ ۵ ہجری میں نازل ہوئی ہے اور اکثر نبوت کا زمانہ پہلے گزر چکا تھا۔ کیا اس سے پہلے امت محمد بیامت واحدہ نہ تھی؟ کیا اس سے پہلے ہندیب و ثقافت کی بنیادین ہیں باندھی گئی تھیں؟ اور سنہ ۵ ہجری کے بعد وہ کون سے واقعات رونما ہوئے جن میں امت واحدہ بنائی گئی اور تہذیب اور تدن کی بنیادیں قائم کی گئیں؟ کیسا لغواور بے معنی دعویٰ ہے۔ اس کا اسلامی تہذیب و تدن سے دور کا بھی تعلق نہیں۔ اور د کیھنے والی بات تو یہ ہے کہ پھر تمہاری تہذیب پہلیا بنی؟ اس پر قیامت کیوں ٹوٹی ؟ جولوگ تمہارے نز دیک اسلامی تہذیب کے بنیا دی عقیدے سے مخرف ہوگئے جس پر اسلامی تہذیب و تدن کی بنیادتھی ان لوگوں کے متعلق جو تم کہتے ہو کہ بنیا دیں چھوڑ گئے ۔ تمہارے مفکر اسلام علامہ اقبال' نملت بیضا پر ایک عمرانی نظر' میں یہ کہتے ہیں کہ اگر اسلامی سیرت کا ٹھیٹھ نمونہ کسی نے دیکھنا ہوتو قادیان جا کر جماعت احمد یہ کود کھے۔

"In the Punjab the essentially Muslim type of character has found a powerful expression in the so-called Qadiani-Sect"

(The Muslim community- A Socolgical study page23By

Dr.Allama Mohammad Iqbal.Publisher Maktaba-e-Aliya Urdu Bazar Lahore.)

عجیب تقسیم ہے کہ تمہارے دعویٰ کے مطابق جو بنیا دوں پر قائم ہیں ان سے تہذیب کلیۃ چھین لی گئی اور وہ ندایک رہے نہ اسلامی تہذیب وتدن کی اقدار پر قائم رہے۔اور بقول تمہارے جن کا بنیا دوں سے دور کا بھی تعلق نہیں رہاان کے متعلق تمہارے مفکر اسلام تو کہتے ہیں کہ اسلامی تہذیب وتدن کا مشاہدہ کرنا ہوتو قادیان جاؤیہ تہذیب اور کہیں بھی نہیں مل سکتی۔

اور پھریہ دعویٰ بھی سارائی فرضی ہے اس میں کوئی بھی حقیقت نہیں ،صرف تلبیس اور المع سازی ہے۔ کوئی سمجھ دارآ دمی ہو بھے تو سہی دنیا میں کیا ہور ہا ہے۔ تم اپنے اردگر ددیکھ وتو سہی۔ ہم تو ہوئے نعوذ باللہ من ذلک منکر ختم نبوت اور جو ان بنیا دوں پر قائم ہیں ان میں ہر ملک کی تہذیب الگ ہے۔ اگر تہذیب سے مراد ظاہری تمدن ہے تو لباس الگ ہے۔ طرز بود وباش الگ ہے شادی بیاہ کے طریق الگ ہے، تمام عادات اور خصائل زندگی بیاہ کے طریق الگ ہے، تمام عادات اور خصائل زندگی بیاہ ہوں الگ ہیں پر دہ کرنے نہ کرنے کا طریق الگ ہے، تمام عادات اور خصائل زندگی بین ۔ انڈ و نیشیا کا مسلمان اور طرح بس رہا ہے۔ افریقہ کا مسلمان اور طرح بس رہا ہے۔ افریقہ کا مسلمان اور طرح بس رہا ہے۔ افریقہ کا مسلمان کی تہذیب میں ہوئی تہذیب اور ہنگری کا تہذیب بالکل اور ہے۔ بنگلہ دیش نے جبتم سے علیحہ گی اختیار کی تو یہ بھی دعویٰ کیا نہ جب ایک ہوگا پر تہذیب اور ،اور ہماری تہذیب اور۔ تمہارا تمدن اور وہ تمارا تمدن اور وہ تارات تمدن اور۔

ذراسی عقل کے ساتھ نظر دوڑا کیں تو ہر جگہ الگ الگ تہذیب نظر آتی ہے۔ اور پھر مذہبی اقد ار، مذہبی تصورات اور مذہبی عوامل کا نام تہذیب ہے تو اس میں بھی زمین و آسان کا فرق ہے ، ہر جگہ عقا کد میں اختلاف ، نماز پڑھنے میں اختلاف ، کہیں ماتھ چھوڑ کر پڑھ رہے ہیں ، کہیں ہاتھ اٹھا کر پڑھ رہے ہیں ۔ کہیں اٹکلیاں اٹھانے پر اٹکلیاں کا ٹی جارہی ہیں ۔ کہیں اٹکلیاں اٹھانے ہے اور کہیں کہا جا تا ہے کہ جو رفع یدین کا قائل ہو وہ امت سے ہی نکل جا تا ہے اور کہیں کہا

جاتا ہے کہ اگر رفع یدین نہیں کرو گے تو امت میں نہیں رہو گے۔ مالکی افریقہ میں جاکر دیکھووہاں نماز کیسے پڑھی جارہی ہے۔ سجدہ نماز کیسے پڑھی جارہی ہے۔ سجدہ کے لئے کر بلاکی مٹی کی جوڈھیلیاں رکھی جاتی ہیں۔ایک وہ بھی تہذیب ہے۔ فرضی دعوے، جھوٹی باتیں، خیالی قصے ہیں ان پرتم تعمیر کررہے ہوامت محمد یہ عظیمی کی تہذیب!

اسلامى تهذيب وثقافت علماء كي نظر ميں

اور پھر تہذیب کیا ہے؟ کس قسم کی ہے؟ تمہارے اپنے علماء کن الفاظ میں اس کو بیان کرتے ہیں؟ مولوی مودودی صاحب کے الفاظ میں ذیرا سنتے:۔

" آپ اس نام نہاد مسلم سوسائٹی کا جائزہ لیں گے social value ہتارہے تھے نا سرکاری کتابچہ والے،اس لئے سوسائٹی کالفظ میں نے چناہے ) تواس میں آپ کو بھانت بھانت کا ''مسلمان''نظرآئے گا۔مسلمان کی اتنی قشمیں ملیں گی کہ آپ شار نہ کرسکیں گے بیا یک''چڑیا گھ''ہےجس میں چیل ، کوّ ہے، گدھ ، بٹیر ، تیتر اور ہزاروں قتم کے جانور جمع ہیں اوران میں سے (مسلمان اور سیاسی شکش حصه سوم صفحه ۲ ۲ طبع ششم) ہرایک"چڑیا"ہے۔" کتناظلم ہے،کتنا اند چرہے،کیسی تذلیل ہے کوئی در دنہیں ہے امت کا۔بات کرتے ہیں تو شمسخر سے کرتے ہیں مذاق چربھی مکمل نہیں ہوا ،تو چر آخر یہ جو یو۔ پی کا محاورہ ہے نا ''جڑیا ہے'' یہ کے بغیز نہیں رکے۔ کیونکہ اس کے اپنے ایک معنی ہیں یو۔ پی کی زبان میں ، کہ بیتو ایک چڑیا ہے۔اور بیامت محربی سے تم نے ایک مذاق کیا ہے۔ کم از کم دردتو پیدا کرو۔ بیتو کہوکہ اند ھیر ہو گیا ظلم ہو گیا تم سے پہلے بھی لوگ یہ باتیں کرتے رہے ہیں ( اور حقیقت بیان کرنی پڑتی ہے) مگر ہڑی تکلیف، ہڑے د کھاور درد کے ساتھ متسنح کے رنگ میں نہیں ۔ پرتم نے تتسنح اختیار کیا۔ کیا بہوہ تہذیب وتدن ہے جس برسارے مسلمان ایک ہوئے ہیں؟ نبی کے نہ آنے کے عقیدہ پراتفاق کا کیا یہ نتیجہ ہے؟ اور بہتہذیب ہےجس کاتم ڈھنڈورا پیٹ رہے ہو؟ فرضی باتیں ہیں ساری کوئی بھی حقیقت سے تعلق نہیں ۔اننے حوالے ہیں میرے پاس کہ وہ حوالے اگر سارے پڑھوں توا تناوفت نہیں۔ملک ملک کےمسلمان کےحوالے مسلمانوں کےاپیخ قلم سے

کھے ہوئے ان کی اپنی کتابوں اور اخبارات کے شائع کئے ہوئے۔ دنیا کے جتنے ممالک ہیں ہر ایک کے حوالے میں نے جمع کر لئے ہیں ایک نمونہ میں تم کو تہذیب و تدن کی پیجہتی کا بنا دیتا ہوں۔ برما کے مسلمانوں کی مذہبی حالت ایک اخبار کے حوالہ سے سنیں۔ اخبار بھی وہ چنا ہے جس کا بیا نکار نہیں کر سکتے ، ۱۲ اپریل ۱۹۱۳ء کا بیر ' المجدیث' اخبار ہے تا بیر نہ کہد دیں کہ تم نے آ کر سارے حالات بگاڑے ہیں نعوذ باللہ من ذالک۔ المجدیث کا نامہ نگار کھتا ہے:۔

'' پی عاجز دس یوم سے یہاں مقیم ہے آج دو بجے ایک جلسہ جامع مسجد میں ہونے والا تھا۔ چنانچیدمیں بوقت ظہر مسجد میں گیا ۔ مسجد کھیا کھی مجری ہوئی تھی ۔عجب حیرت کا عالم ہے۔ چند قلئے شربت کے رکھے ہیں اور طباقوں میں کیلے کھجور پیش امام کے سامنے رکھے ہیں۔فاتحہ پر فاتحہ ہاتھ اٹھا کر مانگ رہے ہیں جس کے بعض الفاظ یہ ہیں معثوق حقانی عبدالقادر جیلانی ـــــد(الی)روح پرفتوح وغیره بعد فاتحه بر دنگ اور کھجر ی بجنی شروع ہوئی اور 'یا مرادی''''یا مرادی'' کاشور بریا ہوا۔مسجد گونج اٹھی اس کے بعد صندل کا برادہ حل کیا سب کی گر دنو ں اور پیشانی یرمش پنڈتوں کے سفیدنشان لگائے گئے ۔ پھرایک فاسق عورت کو حال آیا (پیر مر ماکی اسلامی تہذیب کا نظارہ ہے ) قص کرنے گئی ( مسجد میں ) سامنے لوبان کی آنگیٹھی میں اپنامنہ ڈال دیا مگر آگ کے آڑے ہاتھ رکھا (یعنی سرمنہ ڈالا دکھانے کے لئے مگر چیکے سے ہاتھ آ گے رکھ دیا تا کہ جل نہ جائے )اس کے بعد متولی مسجد نے دف کوزور سے بجانا شروع کیااس سے مسجد میں سناٹا ہو گیا۔ پھر مولوی صاحب نے آخری فاتحہ پڑھی۔ کیلا تھجور، شربت تقسیم ہوئے۔ گلے میں پھولوں کے ہار ڈالے گئے۔ چار بجے اٹھ کر جینڈوں کو بوسا دیا جومحراب میں کوئی پچاس کے قریب رکھے تھے۔ان کو ہا ہر نکالا ۔ تین گھوڑ وں کوآ راستہ کیا گیا جس پر قادراولیاء (علاقہ مدراس کا ولی جس کا بیہ عرس تھا ) کی روح کوسوار کر دیا گیا (ختم نبوت کے ایمان نعوذ باللّٰہ من ذالک کے نتیجہ میں جو تہذیب تشکیل کرتے ہیں اس کی ایک مثال شامل کی گئی ہے کہتے ہیں فلاں ہزرگ کی روح کوایک گھوڑے برسوار کرایا گیا )اور دوگھوڑ وں براس کے حوار بین کی روح کو۔ بعداس کے مع حاضرین کے شہر میں بھیک مانگی گئی۔ جب بیلوگ گشت کررہے تھے ان کی ہیئت دیکھ کر مجھے بےساختہ ہنسی

آتی تھی۔ چندموٹے موٹے داڑھی والے لوگ آ گے بھیصوت لگائے پیٹ اور منہ پر،اور ننگے بدن محض ایک لنگوٹی پہنے ہوئے یا مرادی یا مرادی عبدالقادر کہتے جاتے تھے۔ پیچھے کے لوگ عجب مستی کی حالت میں ڈھول بجاتے ہوئے مسجد کوبل از مغرب واپس ہوگئے۔ ہائے افسوں وہ مسلمان جن کا مذہب تو حیدتھا آج ایسے شرکیات بدعات کے مرتکب ہوئے اور وہ بھی مسجدوں میں'

یے نظارے تو علیحدہ علیحدہ جگہ جگہ ہر ملک میں نظر آرہے ہیں پاکستان میں عرسوں کے موقع پرایک اور تہذیب ظاہر ہورہی ہے اور وہائی مسجدوں میں ایک اور تہذیب ظاہر ہورہی ہے اور وہائی مسجدوں میں ایک اور تہذیب ظاہر ہورہی ہے۔ شیعہ مجالس عزا میں بالکل اور تہذیب ظاہر ہورہی ہے۔ اور پھر ملکوں ملکوں میں اختلاف ہے۔ ایران کے شیعہ اس طرح نہیں پیٹیے جس طرح پاکستان کے پیٹیے ہیں اور کی شیعہ ایسے بھی ہیں جو اس کو جرم سجھتے ہیں اور کی ایسے بھی ہیں جو اس کو جرم کہنے والوں کو مجرم سجھتے ہیں۔ ہر جگہ ایک نئ تہذیب نے جنم لیا ہے۔ یے خیالات میں کوئی وحدت باقی نہیں رہی محض ایک دعوی ہے اس سے زیادہ اس کی کوئی بھی حقیقت نہیں۔

#### ایک دعویٰ بلا دلیل

اب کہتے ہیں:۔

" تورات اورانجیل کے صحائف اس بات پر گواہ ہیں کہ تمام سابق انہیاء اپنے سے بعد آنے والے انہیاء کی پیشگوئی کرتے رہے ہیں لیکن قر آن حکیم میں کہیں کوئی اشارہ بھی نہیں ہے ۔ اس کے برعکس ہمیں قرآن کریم میں ایسی واضح آیات ملتی ہیں جو کسی شک وشبہ کے بغیراس حقیقت کا اظہار کرتی ہیں کہ رسالت کا منصب اختتام پذیر ہو چکا ہے اور باب نبوت ہمیشہ کے لئے بند کر دیا گیا ہے۔ احادیث نبوی میں اس موضوع پر کئی مصدقہ اور متفق علیہ حدیثیں موجود ہیں جنہیں تو اترکی بلند حیثیت بھی حاصل ہے' (سرکاری کتا بچے صفحہ ۱)

جہاں تک آخری حصے کا تعلق ہے اس پر تو میں پہلے گفتگو کر چکا ہوں۔ جہاں تک قر آن کریم کی واضح آیات کا تعلق ہے وہ تو پیش ہی کوئی نہیں کی گئیں۔ ایک دعویٰ کیا ہے اوراس کی تائید میں ایک بھی آیت پیش نہیں کرتے ۔ بجیب بات ہے قر آن کریم کی آیوں سے بھا گتے کیوں ہیں۔ دعویٰ کر دیا اور کوئی آیت پیش نہیں کی حالانکہ مفکرین اسلام کا دعویٰ کیا اور ان کی مثالیں پیش کر دیں۔ ان کا میں نے کر دیں۔ حدیثوں کا دعویٰ کیا اور اپنی دانست میں کچھ حدیثیں بھی پیش کر دیں۔ ان کا میں نے جواب دیا ہے۔ لیکن ایک بھی آیت پیش نہیں کر ہے اپنے اس دعویٰ کی تائید میں پھر وہی تمیں ۴۰ جھوٹے مدعیان والی حدیث بیان کی ہے۔ اور کوئی آیت قرآن پیش نہیں کی گئی۔ قرآن کریم کی واضح آیات سے تجامل عارفانہ

اب ہم مزیر تفصیل سے اس دعویٰ کا جائزہ لیتے ہیں کہ قرآن کریم نے کیا کہا ہے اگران کو آیا ہے نہیں ملیں تو مجھے کچھ آیا ہیں ہیں۔ قرآن کریم نے اگر آنے والی کی کوئی خرنہیں دی تو یہ ان کی اپنی لاعلمی ہے اور یہ لاعلمی بالکل ولی ہی ہے جس طرح عیسائی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آنخضرت علیلیہ کہ تخضرت علیلیہ کی تو قورات نے خبر ہی کوئی نہیں دی اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آنخضرت علیلیہ کی تو عہد نامہ جدید میں کوئی خبر ہی نہیں ماتی ،کوئی ذکر ہی نہیں۔ یہ تو وہی بحث چل پڑی کہ نہ دیکھنے کی آنکھ سے دیکھو تو بڑے نمایاں طور پو تہمیں کی آنکھ سے دیکھو تو بڑے نمایاں طور پو تہمیں حضرت محمطفیٰ علیلیہ کا نام بڑی شان وشوکت سے نور کے لفظوں میں لکھا ہوا نظر آئے گا۔ گر اب جس نے آنکھیں بندکر لیں اسے زبر دستی کون دکھا اسکتا ہے؟ ذکر ہے اور بار بار ذکر ہے ،اصولاً بھی ذکر ہے فرداً فرداً بھی ذکر ہے ۔ ایک انفرادی ذکر کا تو میں پہلے حوالہ دے چکا ہوں یعنی سورة جمعہ کی آیت اور خود آنخضرت علیلیہ کے الفاظ میں اس کی تشریح کا جس میں کسی آنے والے کا ذکر موجود ہے ۔ اب سنے آیک اور آیت جہاں اصولی ذکر ہے۔ اللہ تعالی فرما تا ہے:۔

وَمَنْ يُطِعِ اللّهَ وَالرَّسُوْلَ فَاوْلَيْكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيّنَ وَالصِّدِيْقِيْنَ وَ الشُّهَدَآءِ وَالصَّلِحِيْنَ وَحَسُنَ اُوْلَيْكَ رَفِيْقاً ذٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللّهِ وَالصِّدِيْقِيْنَ وَ الشُّهَدَآءِ وَالصَّلِحِيْنَ وَحَسُنَ اُوْلَيْكَ رَفِيْقاً ذٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللّهِ وَالصِّدِيْنَ وَ كَفَى بِاللّهِ عَلِيْماً (سورة نماء آيت ١٠٥٠)

اور جو (لوگ بھی) اللہ اور اس کے رسول (محم مصطفیٰ گ) کی اطاعت کریں گے (یہاں رسول نہیں فرمایا بلکہ الرسول یعنی خدا اور اس کے رسول یعنی محمد مصطفیٰ علیقیہ کی اطاعت کریں گے ) فاول ملک مع الذین انعم اللہ علیہم اب یہی لوگ ہوں گے جوانعام پانے والوں

میں سے ہوں گے۔لوگ اس کا بیر جمہ کرتے ہیں۔انعام یانے والوں کے ساتھ ہوں گے،ان میں سے نہیں ہوں گے۔اس بات سے پہلے ہم ذرایہاں ایک اور امر کا جائزہ لے کر پھرآ کے چلتے ہیں۔اعلان کیا ہے؟ اعلان بیہ ہے کہ''جوکوئی بھی اللہ اور اس کے رسول محمر مصطفیٰ '' کی اطاعت کرےگا'' پیتو بہت عظیم الشان اعلان ہے،ان سب اعلانوں سے بڑھ کراعلان ہے جواس سے یہلے کئے گئے۔ پہلے بیاعلان ہوا کرتا تھا کہ جواللہ اور موسیًا کی اطاعت کرے گایا اللہ اور ابراہیمً کی اطاعت کرے گایا اللہ اورنوح کی اطاعت کرے گایا اللہ اور داواُ داورسلیمانؑ کی اطاعت کرے گا۔آج ایک نیااعلان ہےاوروہ بہ کہ''جواللہ اوراس کے رسول کی اطاعت کرےگا'' کیااس کے تتیجہ میں انعام بڑھنا چاہئے یا کم ہونا چاہئے؟ کیا پہلوں کوجنہوں نے پہلے رسولوں کی اطاعت کی تھی ، انہیں یہی جواب ملاکرتا تھا کہتم اطاعت کرو گے تو انعام پانے والوں کے ساتھ ہو گے مگران میں سے نہیں ہوگے؟ کیسا ظالمانہ رجمہ کیا جارہا ہے، مع کا ترجمہ کرتے ہیں ساتھ ہوں گے۔ان میں سے نہیں ہوں گے اور ریہ بہتان عظیم ہے آنحضرت علیکے پر اور قرآن پر ۔ اور شان محم مصطفیٰ حالاتہ علیت پر انتہا کی ظلم ہے اتنا بڑا دعویٰ کر کے کہ اب باری آئی ہے حضور اکرم علیت کی ،سب سے شانداررسول آگیا،سب سے زیادہ فیض رسال رسول ظاہر ہوگیا۔اب بیکیااعلان کیا جارہاہے۔ کہ جوکوئی اس کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کی اطاعت کرے گا وہ انعام پانے والوں میں سے تو نہیں ہوں گے ہاں انعام یانے والوں کے ساتھ ہم ان کور کھ دیں گے نعوذ باللہ من ذلک ۔ بیہ بالکل جھوٹا،غلط اور لغوتر جمہ ہے اور قرآن اس تر جمہ کو جھٹلار ہاہے کیونکہ معمقام مدح میں ہے اور يه ويبابي مقام ب جبيا كه يه كها كيا "و توفيا مع الابرار" ا الله بمين نيكول كساته وفات دے وہی مع کا لفظ ہے من کا لفظ نہیں ہے۔ من کا مطلب ہوتا ہے'' میں سے'' اور مع کا مطلب ساتھ بھی ہوتا ہے اور میں سے بھی ہوتا ہے ، دونوں مطلب ہوتے ہیں تو دعا پر سکھلائی ''توفنا مع الابرار''امت محربه کوبید عاسکھائی کیااس کابیہ مطلب ہے کہ جب ابرار مررہے ہوں تو ساتھ ہماری جان بھی لے لینا؟ کیسے کیسے تمسخو کرو گے امت محمدیہ سے اور کہاں تک تمسخو کرتے چلے جاؤگے؟ مع الابوار كامطلب من ہےاور من كيسوا يومكن نہيں۔ جبايك سےزياده

پھراللەتغالى فرما تاہے

اَللّٰهُ يَصْطَفِىْ مِنَ الْمَلْئِكَةِ رُسُلاً وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعُ بَصَيْرٌ (الْحِ آيت:٢١)

کہ اللہ تعالیٰ ملائکہ میں سے بھی رسول چتا ہے و من الناس اور انسانوں میں سے بھی چتا ہے۔ ان الملہ سمیع بصیر یقیناً اللہ تعالیٰ بہت سننے والا اور بہت جانے والا ہے۔ بیلوگ کہتے ہیں کہ بیآ بیت اس وقت نازل ہوئی جب کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے رسول چننا چور دیا تھا اور آنحضرت علیہ فاتم انہین تھے حالانکہ آپ کو اللہ بیخبر دے رہا ہے کہ اللہ انسانوں میں سے رسول چتنا تھا نہیں فرمایا۔ اگر سلسلہ نبوت کلیۃ ہر معنی میں بند ہو چکا تھا تو بیآ بیت میں کہ میں بند ہو چکا تھا تو بیآ بیت بیاں کیا مقصد پورا کر رہی ہے قرآن کریم میں؟ پھر تو یہ کہنا چاہئے تھا کہ کان اللہ بصطفی من المملئکة جیسا کہ حضرت میسی اور ان کی والدہ کے متعلق کانا یا کلن الطعام یہ بنیا دی اصول ہے کہ اگر کوئی فوت ہو چکا ہے کہ اگر کوئی فوت ہو چکا

ہو آپ بو آپ ہو کہ سکتے ہیں کہ کھانا کھایا کرتا تھا۔لیکن کھانا کھایا کرتا ہے یا کھانا کھایا کرے گانہیں کہہ سکتے۔اگر کوئی چلا کرتا تھا۔لیکن چلا کرتا تھا۔ کیا سکتے۔جوسلسلہ انبیاء خدانے کلیتہ بند کر دیا تھا تو اس کے متعلق خدا کواس آیت کے نازل کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ بیتو ماضی کا ایک قصہ ہو چکا تھا۔ ہاں کسی زمانہ میں خدا چنا کرتا تھا اب بند کر دیا تھا ہے۔ تو پھر یہ کہنا چا ہے تھا کہان اللہ یصطفی من الملئکة رسلا و من الناس لیکن مفکر اسلام نے جو کہا ہے تم تو اسے بھی نہیں سمجھتے۔اب سنئے شیعہ تفسیر مجمع البیان طبری الجزء السابع بیروت صفح ۲۹) میں اس آیت کی تفسیر کرتے ہوے وکھا ہے:۔

اللهُ يَصْطَفِيْ مِنَ الْمَلْئِكَةِ رُسُلاً يعنى جبرئيل وميكائيل ومن الناس يعنى النبيين\_

عام پیغمبرنہیں بلکہ نبی مراد ہے۔

پھر قرآن کریم میں ایک میثاق کا ذکر ہے۔اللہ تعالی فرما تا ہے:۔

وَإِذْاَخَـذَاللّٰهُ مِيْشَاقَ النَّبِيّن لَمَا اتَيْتُكُمْ مِّنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَ كُمْ رَسُولٌ مُّ صَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُوْمِنَنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ ءَ اقْرَرْتُمْ وَاَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ رَسُولٌ مُّ صَدِّقٌ قَالُوا اَقْرَرْنا قَالَ فَاشْهَدُوا وَ اَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّهِدِيْنَ

(آلعمران آیت ۸۲)

ترجمهاس آیت کا بیہ ہے''اوراس وقت کو بھی یا دکر و جب اللہ نے (اہل کتاب ہے)
سب نبیوں والا پختہ عہدلیا تھا کہ جو بھی کتاب اور حکمت میں تمہیں دوں پھر تمہارے پاس (ایبا)
رسول آئے جواس کلام کو پورا کرنے والا ہو جو تمہارے پاس ہے تو تم ضرور ہی اس پر ایمان لانا
اور ضرور اس کی مدد کرنا (اور) فرمایا تھا کہ کیا تم اقرار کرتے ہواور اس پر میری طرف سے ذمہ
داری قبول کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں ہم اقرار کرتے ہیں (اور)قال فاشھدو انبی نے کہا تم
کھی گواہی دوو ان معکم من الشھدین اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے (ایک
گواہی وائی بیرفرما تاہے

وَإِذْ اَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّنَ مِيْشَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوْحٍ وَّاِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسَى وَعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ وَاَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيْثَاقاً غَلِيْظاً لِّيَسْئَلَ الصَّدِقِيْنَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَاعَدَّ لِلْكُفِرِيْنَ عَذَاباً اَلِيْماً لِلْكُفِرِيْنَ عَذَاباً اَلِيْماً

نبيول كاميثاق ايك يهله ليا كياتها جس كاقرآن كريم مين ذكرآتا بهاورفر مايا يبنيول كا میثاق ہم نے ہرنبی سے لیا اور میثاق کامضمون بیرتھا کہ اگر تمہارے بعد کوئی ایسانبی آئے جواس کتاب کی تا ئید کرےاوراس حکمت کی تا ئید کرے جو تهمیں عطا کی گئی اوراس کی مخالفت نہ کرر ماہو تو کیاتم اس امر کا افر ارکرتے ہویانہیں کہ پھراس کی مخالفت نہیں کرو گے بلکہاس کی تائید کرو گے اس پرایمان لاؤ کے بیہاں ایمان لانے کامطلب پنہیں ہے کہ نبی کی موجود گی میں آئے مضمون صاف بتار ہاہے کہ انبیاء کوتا کیدی تھم دیا جار ہاہے کہتم امت کو پیضیحت کرو گے کہ ہاں جب ایسا شخص آئے جوتمہاری شریعت کا مخالف نہ ہو جوتمہاری کتاب کا مخالف نہ ہو بلکہ اس کا مؤید ہواور اس کی خدمت یر مامور ہوجائے ایسے شخص کائم نے انکار نہیں کرنا کتناعظیم الشان عہد ہے! بیذ کر يهل فرمانے كے بعد آنخضرت عليه وخاطب كركے دوبار ه فرماتا ہو اذ احذا من النبين میشاقهم و منٹ اب یا در کھنااس بات کو کہ جوعہد ہم نے نبیوں سے لیا تھاوہ تجھ سے بھی لیا ہے اور وہ عہد کیا ہے یہی کہ جب کتاب آ جائے اور حکمت کامل ہو جائے اس کے بعد بھی اگر نبی آئے گا جو مخالف نہیں ہوگا تواس کی بھی تائید کرنا اگر نبیوں کے نہآنے والا ایک نیاباب کھلاتھا۔ اگرنگ رسمیں جاری ہوئی تھیں تو پھرآنحضرت علیاللہ ہے اس عہد کے لینے کی کیا ضرورت تھی کہ نبی آسکتا ہے ہاں شرط ریہ ہے کہ تمہاری شریعت سے باہرنہیں ہوگا۔اگر ایسا نبی آئے تو مجھ سے اقر ارکرواور پھرانہوں نے اقرار کیا اورعہد کیا خداہے کہ ہاں ہم یہی نصیحت کریں گے۔ چنانچے علامہ فخرالدین رازی سورة آل عمران کی آیت ۸۲ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:۔

"فحصل الكلام انه تعالىٰ او جب علىٰ جميع الانبياء الايمان بكل رسول جاء مصدقاً لما معهم" (تفيركيررازي جز٨ص١١١)

اس کلام کا حاصل صرف اتناہے کہ اللہ تعالی نے تمام انبیاء پریدوا جب کر دیا ہے کہ وہ ہر

رسول ہر جوان کی تصدیق کرتا ہے ایمان لائیں ۔ کیساعظیم الثان مکتہ ہے کہ جب تک کسی کتاب کا ز مانہ باقی ہے جب تک کوئی شریعت جاری ہے اور خدانے اسے منسوخ نہیں فر مایا اس وقت تک کسی جھوٹے کا سر پھرا ہوا ہے کہاس کی تائید میں اٹھ کھڑا ہواوراس کی بنجیل کی کوشش شروع کر دے۔جھوٹا تو سچائی کی مخالفت کے لئے آئے گا اس لئے ایبادعویٰ دار جوشریعت کی تائیداور تکمیل کے لئے آر ما ہواورا پناسب کچھاس کی حمایت میں خرچ کر رہا ہواس کی مخالفت تم نے بھی نہیں كرنى،اس يرايمان لانا بے ظاہر بات ہے كه آنخضرت عليه كاين الانے كاتوسوال ہی پیدانہیں ہوتا تھا کہ بذات خوداس ز مانے میں موجود ہوں اور نعوذ باللہ پھرکوئی اور نبی آ جائے۔ اصل میں بیعبد قوم سے ہے جس کا نبی سردار ہوتا ہے اس لئے مخاطب ہوتا ہے۔ بیرہ عبد ہے جس کی قوم یا ہندی کرتی ہے ورنہ انبیاء کا تو سوال ہی پیدانہیں ہوتا کہ وہ مخالفت کریں ۔آنخضرت حالاته علیہ کی روح تو یہ ہے،قر آن کریم بیان فر ما تا ہے، کہان سے کہددے کہا گرکوئی واقعۃ ابن اللہ ہوتا تو تم سے بڑھ کر پہلے میں ایمان لاتا کیونکہ میں تورب کاعاشق ہوں۔جووہ کہتا ہے میں توتسلیم کرتا چلا جاتا ہوں، بیتم ہوجوا نکارکرتے ہو، میں توابن اللہ اس لئے نہیں مان رہا کہ بیغلط اور بے بنیاد بات ہے، ورنہ خدا کی طرف سے اگر ہوتی توسب سے بڑھ کرمیں اس بر ایمان لانے والا ہوتا۔الی واضح آیات کے ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہالی کوئی خبر ہمیں قرآن میں نہیں ملتی۔

### احاديث نبوبياً وراقوال آئمه سے انحراف

پس یے جیب تلیس ہے کہ ایک جگہ یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ قرآن کریم میں نبوت کلیے بند ہو گئی ہے اور قرآن کے حوالے دیے ہیں اور گئی ہے اور قرآن کے حوالے دیے ہیں اور قرآن کے حوالے دیے ہیں اور قرآن کا کوئی حوالہ بھی نہیں دیے اور دوسری طرف بیفر مارہے ہیں کہ قرآن کریم کا گویا دستورہ اور وہاں حدیثیں ان کے مؤقف کے خلاف موجود ہیں گران کا حوالہ نہیں دیے کہتے ہیں کتاب میں ہمیں کوئی آیت نہیں ملتی ۔ پہلے حدیثوں کی طرف تم بہت جلدی گئے تھے کیونکہ وہاں لانب میں ہمیں کوئی آیت نہیں ملتی ۔ پہلے حدیثوں کی طرف تم بہت جلدی گئے تھے کوئٹ کر کے اس کوغلط بعدی کی ایک ظاہری حدیث نظر آتی تھی جس کا تم غلط مفہوم لے سکتے تھے، کوشش کر کے اس کوغلط معنی بہنا سکتے تھے، اس لئے تم نے قرآن کی بات شروع کی اور جلدی سے حدیثوں میں داخل

ہوگئے لیکن اب جب اپنے مؤقف کے خلاف صورت سامنے آئی ہے تو قر آن سے حدیثوں کی طرف نہیں جارہ اور بات حدیثوں سے شروع کی تھی تم نے ، کہا بی تھا کہ کسی رسول نے پیشگوئی نہیں کی اور کتاب کا بھی ضمناً ساتھ ذکر کیا اور مطالبہ بیکیا کہ چونکہ کسی رسول نے پیشگوئی نہیں کی اس لئے کلام اللہ سے کوئی پیش گوئی دکھا وَ اس لئے ہاری طرف سے تر دیدگی گئی ہے اور کہا گیا کہ ان کو علم تھا کہ رسول کریم علیقی واضح پیشگوئیاں کر چکے ہیں مگر یہاں پہنچ کرعماً بیا بال قر آن والا داؤ اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کے پاس کوئی بنیا دہی نہیں ہے ۔ اچا نک اہل حدیث داؤ اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کے پاس کوئی بنیا دہی نہیں ہے ۔ اچا نک اہل حدیث سے اہل قر آن بن گئے ۔ اب سنے قر آن کریم میں بھی پیشگوئیاں ہیں جو میں نے دکھا دی ہیں لیکن سے ابلے ہیں اللہ کی پیشگوئیاں ہیں جو میں نے دکھا دی ہیں لیکن بیں کہ چونکہ آخضرت علیقہ کو اپنے بعد آنے والے کی بابت پیشگوئی کرنی چا ہے تھی اور قر آن کر نہیں ایک ہی ۔ اس لئے کوئی نہیں آیا اور ساتھ ہی شردی ہی گئے وگئی کر رہے ہیں اپنا سو فیصدی مسلمہ عقیدہ ہے کہ لاز ما آئے گا اور جواس کو نبی اللہ نہیں مانے گا وہ پکا کا فر ہوگا اور ہوگا اور ہوگا ور بیع تھیدہ فیصدی مسلمہ عقیدہ ہے کہ لاز ما آئے گا اور جواس کو نبی اللہ نہیں مانے گا وہ وپکا کا فر ہوگا اور ہوگا اور ہوگا اور ہوگا اور ہوگا ہیں کہ جونکہ دی تو قر مایا تھا۔

"الا انه لیس بینی و بینه نبی و انه نازل " طبرانی فی اوسط والکبیر )

رلانبی بعدی اوردجال والاستاد بھی ساتھ ہی حل فرمادیا) فرمایااس کے اور میرے درمیان کوئی نی نہیں بعدی سے مرادیہ ہے کہ آئندہ دجال بھی بشک آتے رہیں گے مرعیسیٰ کو دجال نہ بنا دینا اس کے اور میرے درمیان نی نہیں ۔ یہ میری مراد ہے اور پھر فرمایا ولا رسول دجال نہ بنا دینا اس کے اور میرے درمیان نی نہیں ۔ یہ میری مراد ہے اور پھر فرمایا ولا رسول ہمارے درمیان نہ کوئی نبی ہے نہ رسول و الا انہ خلیفتی فی امتی وہ میرا خلیف میری ہی امت میں سے ہوگا، میرا ہی خلیفہ ہوگا یعنی وہ پرانے میے کی بات نہیں کر رہے نئے سے میں سے ہوگا، میرا ہی نیدا ہوگا۔ حضرت میں این عربی فرماتے ہیں:۔
کی بات کر رہے ہیں جوامت میں پیدا ہوگا۔ حضرت میں این عربی قرماتے ہیں:۔
"عیسیٰ علیہ الاسلام ینزل فینا حکما من غیر تشویع و ھو نہی بلا شک"

(فتوحات مكية جلداول صفحه ٥٤)

که حضرت عیسی علیه السلام یه بنزل فینا ہم میں نازل ہوں گے تھم بن کر بغیر نئی شریعت کے وہو نہے بلا شک اور کوئی بھی شک نہیں کہ وہ نبی ہوں گے۔ اس پر بیعلماء کہتے ہیں کہ تم پھر وہی با تیں شروع کر دیتے ہو عیسیٰ کی وہ تو پرانے نبی ہیں۔ بیعلماء امت سب مانتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام پرانے نبی بن چکے ہیں اس لئے ان کے آنے میں کوئی حرج نہیں اس لئے حضرت امام ابن عربی بھی پرانے نبی کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے ہرگز پرانے کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے ہرگز پرانے کی بات نہیں کر رہے۔ سنئے حضرت مجی الدین ابن عربی ایک اور جگہ فرماتے ہیں:۔

"وجب نزوله في اخر الزمان بتعلقه ببدن اخر"

(تفييرا بنء بي زيرآيت قبل موته النساء: ١٦٠ ـ الجزءالا ول صفحه ١٦٥)

وجب نزوله اس کانزول واجب ہے فی احر الزمان آخری زمانہ میں بتعلقه ببدن احر وہ ایک نے بدن میں بتعلقہ ببدن احر وہ ایک نے بدن میں ظاہر ہوگا یعنی پرانے بدن کے ساتھ علی نہیں آنے والا۔ اس علی کوتم بھی نہیں ویکھو گے جس کا پرانے بدن کے ساتھ قائب ہونا سیجھے ہو بلکہ اب جو علی آئے گا وہ ایک نے بدن کے ساتھ آپ فرماتے ہیں وہ یقیناً نبی اللہ ہوگا گا وہ ایک نے بدن کے ساتھ آپ فرماتے ہیں وہ یقیناً نبی اللہ ہوگا سرکاری کتا بچہ کھنے والے علاء پر تعجب ہے کہ ان حوالوں کے باوجود کہتے ہیں کہ آخضرت علی ہے اور تشریح ان کے اپنے بعد آنے والے کی پیشگوئی ہے اور تشریح ان علاء کی جن کوخود تم تسلیم کرتے ہو کہ وہ علاء کی بھی شان تھے۔ اب ایک اور حوالہ سنئے حضرت امام ابن القیم کی کتاب زادالمعاد میں لکھا ہے کہ:۔

'' حضرت عیسی تینتیں (۳۳) سال کی عمر میں آسان کی طرف گئے تھے بیکسی طرح بھی صحیح اور متصل روایت کے طور پڑنہیں ہے جسے اختیار کرنا ضروری ہوا مام شامی کہتے ہیں کہ بات اسی طرح ہے کہ بیتو صرف عیسائیوں کی روایات ہیں کہ حضرت عیسی کو ۳۳ سال کی عمر میں زندہ ہی آسان پڑجسم عضری اٹھایا گیا''

(تفسیر فتح البیان جلد ۲ صفحه ۴۹ مؤلفه ابی الطیب صدیق بن حسن بن علی ابنخاری القنو جی مطبوعه مصرا ۱۳۰۰هه) بیر حواله آپ نے غور سے سن لیا ہے اس میں دو با تیں بڑی تھلم کھلا کہی گئیں ہیں۔ کہتے ہیں جوروایات پیش کی جاتی ہیں ان کی کوئی سندنہیں اور قابل یقین نہیں اور حضرت امام شامی کا سے قول ہے کہ بیتو عیسائیوں کی روایات ہیں جو داخل کی گئیں ہیں ور نہ اس کی اصل اور بنیا دکوئی بھی نہیں۔ کہنے والوں کو بیر جانے ہیں کہ کون ہیں؟ مفکر اسلام حضرت ابن قیم جن کوسند کے طور پر بید سرکاری کتا بچہ پیش کر رہا ہے بیان کا عقیدہ ہے اور ساتھ بیبھی عقیدہ ہے کہ پیشی ضرور آئے گالیکن پہلانہیں آئے گا کیونکہ نہ وہ اٹھایا گیا نہ دوبارہ آسکے گا۔ بیتمام آئمہ جو متی اور پر ہیزگار اور عارف باللہ تھے آخر کیوں انہوں نے ایسی باتیں شروع کیں۔ اور یہی حضرت امام ابن قیم جن کو بطور سند کے بیش کیا جارہا ہے فرماتے ہیں:۔

"لو كان موسى وعيسى حيين لكانا من اتباعه"

(مدارج السالكين لا بن القيم جلد ٢ صفحة ٢ ٢ ٢ مطبع المنار ٢٣٢٢ هـ)

کہتے ہیں کہ اگر حضرت موسی اورعیسی دونوں زندہ ہوتے تو ضرور آنحضرت علی ہے ۔
اتباع (پیروکاروں) میں ہوتے ،کلیۂ کے دونوں جزمیں سے ایک محال ہے تو دوسرا بھی محال ہوجا تا ہے۔مرادیہ ہے کہ نہ وہ زندہ نہا تباع میں داخل ہوسکے اورموسی کے ساتھ عیسی کوشامل کیا لوکان کا مطلب یہ ہے زندہ نہیں ہے ور نہ یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ لوکان ۔اوریہ وہی ابن قیم ہیں جو یہ فرمارہے ہیں کہ حضرت عیسی کے آسمان پر جانے کی روایات سب کہانیاں اور قصے ہیں ۔اوریہ لوگ کہتے ہیں کہ پیش کی یہ اور کے آنے کی ۔

#### مہدی اور سے ایک ہی وجود ہے

اب ابن خلدون کا بیر حوالہ سنئے ۔علامہ عبدالرحمان ابن خلدون بھی ان مفکرین اسلام میں سے ہیں جن کو حکومت پاکستان کی طرف سے شائع ہونے والے کتا بچہ نے تسلیم کیا ہے کہ بڑے عظیم الثان بزرگ اور اسلام میں متند سمجھے جاتے ہیں وہ فرماتے ہیں:۔

''ابن ابی واطیل اور شعبہ نے کہا ہے کہ اس امر پر بحث کی گئی ہے کہ مہدی وہی میں ہے ہے آل محمد میں ہے ہے آل محمد میں سے ہوگا۔ میں نے کہا ( یعنی حضرت ابن خلدون نے کہا ) کہ یہی باعث ہے اس امر کا کہ بعض صوفیاء اس حدیث کو لیتے ہیں کہ عیسیٰ کے سوا کوئی اور مہدی نہیں لیعنی وہی مہدی ہوگا

جس کوشریعت محمدیه ٔ کے ساتھ نسبت ہے اور عیسیٰ کوشریعت موسویہ سے نسبت ہے۔شریعت محمدیہ کے ساتھ نہیں'' کے ساتھ نہیں''

سے پاکباز بزرگ علاء اور ظاہری علاء کے کلام میں کتنا فرق ہے۔ فوراً ردنہیں کیا اس بات کوجووہ کہتے ہیں اور نہ صرف سلیم کیا بلکہ غور کر کے ایک بڑا عظیم الشان کلتہ پیش فر مایا ، کہا کہ بیہ جو بیان فر مایا گیا ہے لاالممھدی الا عیسی لیہ یونہی بے حکمت بات نہیں ہے ہونا ہی اسی طرح چو بیان فر مایا گیا ہے لاالممھدی الا عیسی لیہ یونہی ہے اور موسوی امت سے نبست ہے ہماری چاہئے کیونکہ پر انے عیسی کو تو موسیٰ سے ایک نبست ہے اور موسوی امت سے نبست ہے ہماری امت میں آگر کیا کرے گا ہمیں تو وہ چاہئے جس کو شریعت محمد میں سے نبست ہو، اور محمد ضفیٰ علیہ کے کا غلام ہو۔

### نزول مسيح كاعقيدهاورسركاري كتابجيه كامفكر

سرکاری کتا بچہ میں اس بات میں صرف انہیں مفکر اسلام ہی پر انحصار نہیں کیا گیا بلکہ علامہ اقبال جن پر بہت زیادہ بناء کی گئی ہے اصل حوالے انہی کے رکھے گئے ہیں۔ کتا بچہ نے باقیوں کو صرف مفکر اسلام کہہ کر چھوڑ دیا ہے۔ اصل بناء علامہ اقبال پر کی گئی ہے چنا نچہ اس اختلاف میں جو جماعت احمد بیدوسروں سے رکھتی ہے یعنی بیکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انے نہیں آئیں گے بلکہ معنوی طور پر مثالی طور پر نیاعیسیٰ آئے گا جس کو عیسیٰ کانام دیا جائے گااس معاملہ میں علامہ اقبال کیا کہتے ہیں وہ بھی من لیجئے۔علامہ صاحب فرماتے ہیں:۔

''جہاں تک میں اس تحریک کامفہوم سمجھ سکا ہوں وہ یہ ہے کہ مرزائیوں کا بیعقیدہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک فانی انسان کی مانند جام مرگ نوش فرما چکے ہیں نیزیہ کہ ان کے دوبارہ ظہور کامقصد میہ ہے کہ روحانی اعتبار سے ان کا ایک مثیل پیدا ہوگا کسی حد تک معقولیت کا پہلو گئے ہوئے ہے''

(پنڈت جواہرلعل نہرو کے جواب میں علامہ اقبال کا بیان صفح ۲۲ مطبوعہ کا فروری ۱۹۳۷ء برانڈر تھرروڈلا ہور)
اب میکہاں جائیں گے؟ آنے والے سے کے متعلق تسلیم ہے ان کوسو فیصد قطعیت کے
ساتھ کہ لازماً نبی اللہ ہوگا بحث صرف میہ ہے کہ وہ کیسے آئے گا پرانے مسیح کی خوبو پرایک نیاانسان

ہوگا یا پرانامسیح بذات خود ہوگا۔ چنانچہ وہ مفکرین اسلام جن کا سکہ بیلوگ خودشلیم کرتے ہیں وہ بیہ کہتے ہیں کہ محمدی سے لینی پرانے کی بجائے نئے مسیح کا آنامعقول عقیدہ ہے اور حضرت ابن خلدون توبڑے واضح لفظوں میں فر مارہے ہیں اوراس کی حکمت بھی بیان فر مارہے ہیں لیکن اصل بات اور ہے۔علامہ اقبال تو مغربی تہذیب کے پروردہ مغربی فلسفہ کی روشنی سے منور،اسلام کوبھی مغربی فلسفه کی روشنی میں دکھنے کے قائل تھے۔امرواقعہ یہ ہے کہ علامہ اقبال نہ ہم سے متفق ہیں نہان سب لوگوں سے متفق ہیں۔ جہاں تک معقولیت کی بحث ہے وہ صرف اتنا کہتے ہیں کہتمہارے عقیدوں کے مقابل پر یعنی جوغیراحمدی علاء کاعقیدہ ہےاس کے مقابل پراحمہ یوں کاعقیدہ زیادہ معقول نظرآ تا ہے اس کے اندرایک اندرونی منطق ہے لیکن اپنے عقیدے کی بات وہاں انہوں نے نہیں کی ۔ان کاعقیدہ ہم دونوں سے مختلف ہے ۔وہ بیر کہتے ہیں کہ آنا ہی کسی نے نہیں ہیسب فرضی قصے ہیں۔ گویا ایک مفکر اسلام یہ کہدرہا ہے کہ بیسب باتیں کہ حضرت عیسیٰ آسان پر چلے گئے۔ بیروایات غیروں کی ہیں اسلامی نہیں اور بیدوسرامفکر اسلام بیہ کہدر ہاہے کہ جن روایات میں عیسیٰ کے آنے کا ذکر ہےوہ غیراسلامی روایات ہیں اوران کا اسلام ہے کوئی تعلق ہی نہیں گویاعیسیٰ کا آسان پر جانا اورآسان سے واپس آنا دونوں غیراسلامی روایات کا نتیجہ ہے۔اس طرح حکومتی کتا بچہ کےمسلمہ دومفکر اسلام عیسیٰ کے تصور سے ہی چھٹی کرر ہے ہیں ۔ چنا نچہ ۵ • 19ء میں علامہ اقبال نے ایک غزل کہی جس کا شعرہے:۔

میناردل پهایخ خدا کانز ول دیکھ

یہانتظارمہدی وعیسی بھی چھوڑ دے

(''با قیات اقبال''ص ۱۵۴ سیدعبدالواحد عینی ناشرآئینها دب چوک مینارانارکلی لا مور )

کہتے ہیں کوئی مسیح ومہدی نہیں آئے گا۔لیکن بیتو پھر شعر کی باتیں ہیں۔شعروں میں شاعر بعض دفعہ ایسی باتیں کر جایا کرتے ہیں۔مگر ان کی تحریر کی تو کوئی تاویل نہیں کرسکتا۔علامہ اقبال خود لکھتے ہیں:۔

''میرے نز دیک مہدی۔مسحیت اور مجددیت کے متعلق جواحادیث ہیں وہ ایرانی اور

عجمی تخیلات کا نتیجه ہیں۔عربی تخیلات اور قرآن کی صحیح سپرٹ سے ان کا کوئی سرو کارنہیں'' (اقبال نامہ حصد دوم صفحہ ۲۳۱،۲۳۰ مکتوب بنام چوہدری محمداحسن صاحب)

# ايك قطعى مسئله برانتهائى ظالمانه روش

جہاں تک ہمار اتعلق ہے جو بھی شکل ہے یہ بات ہم طعی طور پر بیٹی سیحے ہیں اور تم بھی سیخے ہیں اور تم بھی سیخے ہوکہ آنے والالاز ما نبی اللہ ہوگا اور اس بات میں اختلاف ہی کوئی نہیں تو بھر تم نے اتنا بڑا جھوٹ اور بہتان کیوں باندھا اور اتنا بڑا طوفان کیوں کھڑا کر دیا۔ کیوں اتنی کتابیں کھیں؟ کیوں سیخی راور غیر مسلم بنانے کا یہ قصہ شروع کیا؟ تمہار الپنا عقیدہ ہے اور مسلمہ عقیدہ ہے کہ جو شخص بھی مسیح کے نام پر آئے گا وہ لاز ما نبی اللہ ہوگا۔ پرانا آئے گایا نیا آئے گا یہ ایک الگ بحث ہے اور مسلمہ عقیدہ بین کہ ہوگا یقیناً نبی اللہ اور پرانا تم بھی لکھے بچکے ہیں کہ ہوگا یقیناً نبی اللہ اور پرانا تم بھی لکھے بچکے ہیں کہ ہوگا یقیناً نبی اللہ اور پرانا تم بھی لکھے بین کہ ہوگا یقیناً نبی اللہ اور برانا ہوں سیک کو جو دنہیں ہوگا ''بدن آخر'' پر ہوگا یا دوسر آخص ظہور کرے گا اور مہدی اور عیسیٰی دوالگ الگ وجو دنہیں ہول گے۔ پس جہاں تک جماعت احمد یہ کا تعلق ہے یہ مسئلہ اتنا واضح اتنا قطعی ہے اور قرآن اور مدیث کی روشنی میں ایسا ثابت شدہ ہے کہ روز روشن کی طرح واضح اور کھلا کھلا ہے۔ کوئی بھی اس حدیث کی روشنی میں ایسا ثابت شدہ ہے کہ روز روشن کی طرح واضح اور کھلا کھلا ہے۔کوئی بھی اس میں کوئی اندھیر انہیں ہے پھر بھی ایک سوسال سے تم ہم سے میں شک کی گنجائش نہیں ۔ اس میں کوئی اندھیر انہیں ہے پھر بھی ایک سوسال سے تم ہم سے میں شک کی گنجائش نہیں ۔ اس میں کوئی اندھیر انہیں ہے پھر بھی ایک سوسال سے تم ہم سے

جھگڑے کررہے ہو۔ایک سوسال سے یک طرفہ جماعت برظلم برظلم کرتے چلے جارہے ہواورآج بھی ان ظلموں سے باز نہیں آ رہے ہو۔ابھی آج ہی سندھ سے ایک اوراطلاع ملی ہے کہ وہاں ایک اوراحدی کوشہید کر دیا گیا ہے پہلے سکھر کے امیر قریثی عبدالرحمان صاحب پرحملہ کر کے انہیں شہید کر دیا گیا تھااس کے بعدایک احمدی دوست کوزخی کیا گیا پھر وہاں ایک احمدی نوجوان انعام الرحمان صاحب شہید کر دئے گئے۔اب نواب شاہ کے امیر چوہدری عبدالرزاق صاحب کوآج صبح گیارہ بجے شہید کردیا گیا۔کیااس طرح بیمسکلے طے ہوں گے؟ایک احمدی شہید کرو گے،دوکرو گے، چارکرو گے، ہزارکرو گے جتنے چا ہوشہید کرتے چلے جاؤ ہم پیجانتے ہیں کہ خدا تعالی انہیں زندہ ہی قراردیتا ہے اورزندہ ہی قراردیتار ہے گائم میں توفیق نہیں ہے کہ جسے خدا زندہ کرے تم اس کو مارسکو۔ ہاں جسے خدا نے مار دیا اسے زندہ کرنے کی کوشش کررہے ہوتم اِس بات میں بھی نا کام رہے اوراُس بات میں بھی نا کام رہو گے اور بھی عیسیٰ کو زندہ نہیں کرسکو گے ۔اگر جماعت کو مارنا ہے تو دس یا سویا ہزار آ دمیوں کے مار نے سے جماعت نہیں مرے گی۔ایک آ دمی کوزندہ کر کے دکھا دواس کے زندہ ہوجانے سے ساری جماعت خود بخو دمرجاتی ہے اوروہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔اتنالمباجھگڑاہوگیا ۔سوسال ہو گئے دنیا کہیں سے کہیں بہنچ گئی اور آج سے سوسال پہلے بلکہ اس سے بھی پہلے خود تمہارے علاء یہ کہتے رہے ہیں کہتم بالکل تباہ حال ہو چکے ہواسلام کا نام ونشان تم میں باقی نہیں رہا تو عیسی بیٹھے کیا کررہے ہیں اوپر سے اترتے کیوں نہیں ۔احمد یوں کو مارنے کی بجائے ایک مرے ہوئے کوزندہ کر کے دکھا دواور میں تنہیں جماعت احمد یہ کی طرف یے چیلنج دیتا ہوں ۔اس بات پر جھگڑاختم ہو جاتا ہے ۔اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوتم نے زندہ اتاردیا تو خدا کی قتم میں اور میری ساری جماعت سب سے پہلے بیعت کریں گے۔ہم پرانے عقیدوں سے توبہ کرلیں گے اورعیسیٰ کے آگے بھی لڑیں گے اور پیچھے بھی لڑیں گے دائیں بھی لڑیں گےاور بائیں بھی لڑیں گے کیونکہ ہم تو ہاں کرنے والے امنا وصدّقنا کہنے والوں میں شامل ہو کیکے ہیں لیکن پیجھی میں تمہیں بتا تا ہوں کہ اگر تمہاراعیسی ہاں!وہ فرضی عیسیٰ جس کوتم

پیش کررہے ہو بفرض محال اگر زندہ آسان پر بھی گیا ہے اور وہ اتر بھی آئے تب بھی تم اس کی مخالفت کرو گے تمہارے مقدر میں مخالفت کرنا لکھا گیا ہے تم یہ جھگڑا کیوں اس طرح طنہیں کرتے ۔ کیوں دعا نمیں نہیں کرتے کیوں خدا کے حضور ماتھے نہیں رگڑتے کہ بہت بڑا اختلاف ہو گیا دنیا کہیں ہے کہیں پہنچ گئی۔اے خدااس عیسی کو بھتے تم ہے تواس معاملہ میں یہودی بہتر ہیں کہ آج تک دیوارگریہ کے پاس جا کرسر پٹنچتے ہیں کہتے ہیں کہا ہے خدااس میچ کو بھیج دےاس ایلیا کو بھیج جس کے بعدمیج نے آنا ہے۔ کیا تنہیں کوئی حسرت نہیں کوئی در زنہیں تمہارے دل میں اسلام کی زندگی کا عیسیٰ توعیسیٰ تنہار بےعقیدہ کےمطابق توابھی وہ دحال کا گدھا بھی ظاہر نہیں ہوا جس کے اوپر بیٹھ کر دجال نے سفر کرنے ہیں اور ہلاکتیں پھیلانی ہیں دنیا میں پھر جا کر کہیں عیسیٰ علیہ السلام کی باری آنی ہے۔ کہانیوں کی دنیا میں بس رہے ہوقصوں میں رہ رہے ہو حقیقت حال سے تمہارا کوئی بھی تعلق باقی نہیں رہا۔حسرت ہے تم پر اور ہم ان حسرتوں کے ساتھ تمہارے لئے دعا ئیں کرتے ہیں ۔ میں اس خدا کی عزت وجلال کی قتم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان اورتمام احمدیوں کی جان ہے کہا گر واقعةً عیسیٰ زندہ ہے اور ہم جھوٹے ہیں تو اے خدا۔ ہم سب کو ہلاک کر دے اور نیست و نا بود کر دے ۔ گرخداکی قشم عیسی مرچکا ہے اور اسلام زندہ ہے آج اسلام کی زندگی تم سے ایک فدیہ جا ہتی ہے وہ کیا ہے؟ عیسی کی موت ۔اس لئے عیسی کومرنے دواسی میں اسلام کی زندگی ہے۔

## صبروشكراورشليم ورضا كادكش اظهار

اب میں اس عارضی جدائی سے پہلے کہ جوجلسہ کے اختتام پر اختیار کریں گے دعا کی تحریک کرتا ہوں ۔ بہت سے دوست تمام دنیا سے تشریف لائے ہیں باوجود میرے منع کرنے کے است تو نہیں کیالیکن اشارۃ کہہ دیا تھا کہ بیانگلستان کا جلسہ ہے لیکن) بڑی کثرت سے اور بہت تکلیفیں اٹھا کر افریقہ، امریکہ، انڈونیشیا، جاپان کے علاوہ دور در ازممالک سے احباب تشریف لائے ہیں اور پاکستان سے توایسے بہت سے غرباء بھی شامل ہوئے ہیں جن کو

میں جانتا ہوں کہ انہیں دو وقت کی روٹی بھی کھانا مشکل تھا تعجب ہوا ہے ان کو دکھ کے پہتنہیں غریبوں نے کیا کیا جیزیں بچی ہیں کہ عشق اور محبت کی وجہ سے یہاں پہنچ گئے ہیں تو ہم ان کو دعا میں یا در کھتے ہیں اور اب بھی دعا میں یا در کھیں گے اور آئندہ بھی انشاء اللہ دعا وَں میں یا در کھیں گے۔ ان لوگوں کو بھی دعا میں یا در کھیں جو حسرتیں گئے بیٹھے رہ گئے اور نہیں آسکے۔اس کثرت سے مجھے ان لوگوں کو بھی دعا میں یا در کھیں جو حسرتیں گئے بیٹھے رہ گئے اور نہیں آسکے۔اس کثرت سے مجھے خط ملے ہیں پچھلے چند دنوں میں انتہائی درد ناک ،جن کو برداشت کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ بیچ، عورتیں، مرد بوڑھے جوان بلک بلک کر لکھ رہے ہیں کہ ترٹ پ رہے ہیں ہم کہ کسی طرح وہاں پہنچ جا کیں کیر نہیں بہتے ہے۔ ع

غرض جس طرح بن آیا مطالب ان سے منوائے مرے ہمراز پروہ پرشکت کیا کریں جن کے ہوامیں اڑگئے نالے ، گئیں بے کارفریا دیں

سیان کی کیفیت ہے تو ان کے لئے بھی دعا ئیں کریں، اپنے صحت مندوں کے لئے دعا ئیں کریں، جوابھی تک غافل ہیں دعا ئیں کریں، جوابھی تک غافل ہیں ان کے لئے بھی دعا ئیں کریں، جوابھی تک غافل ہیں ان کے لئے بھی دعا ئیں کریں، وہ جن کوایمانی تقویت نصیب ہوئی ہے ان کے لئے بھی دعا ئیں کریں اور اللہ تعالی کریں اور ان شہدا کے لئے بھی دعا ئیں کریں جن کی قربانیوں کی نیتیں پوری ہو گئیں اور اللہ تعالی نے ان کی منتیں پوری فرمانے کا انتظام فرما دیا، اور ان کے لئے بھی دعا ئیں کریں جوشہادت کی تمنا کئے بیٹھے ہیں اور خدا سے امیدلگائے بیٹھے ہیں کہ جب بھی ایساوقت آئے گا وہ پیٹھ نہیں دکھا ئیں گے۔ دعا ئیں کریں ان کے لئے بھی جومطلوم ہیں اور ان کے لئے بھی جو ظالم ہیں آخر حضرت محمد کے۔ دعا ئیں کریں ان کے لئے بھی جومطلوم ہیں اور ان کے لئے بھی جو ظالم ہیں آخر حضرت محمد مصطفیٰ علیہ کی امت میں سے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ بینا م ہمیں اتنا پیار ا ہے کہ حقیقت بیہ مصطفیٰ علیہ کی امت میں دکھ سکتے اور حالات ایسے پیدا ہور ہے ہیں کہ دن بدن ان کے لیڈر ان کے دہنے میں جن کی وجہ سے کہ اس قوم کی تباہی ہم نہیں دکھ صحف اور حالات ایسے پیدا ہور ہے ہیں کہ دن بدن ان کے لیڈر ان کے دہنے میں ہونا ہی اور کی طرف میں آپ کو توجہ دلائی میں جن کی وجہ سے جھے شدید خطرہ محسوں ہوتا ہے اور فکر ہوتی ہے اسی کی طرف میں آپ کو توجہ دلائی

یہلے شہادتیں ہوتی رہی ہیں مگر سندھ میں بہت کم اور شاذ کے طور پر ۔اس مرتبہ سندھ کو خصوصیت کے ساتھ اس فتنے کے لئے چنا گیا ہے کیونکہ در حقیقت پنجاب میں ان کی تحریک عملاً نا کام ہو چکی ہےاورسندھ میں بہت سے علاقے ایسے ہیں جن کا احمدیت سے کوئی زیادہ واسط نہیں ر ہا۔احمدی نسبتاً کم ہیں اس لئے وہ ان کی جھوٹی باتیں مان جاتے ہیں بعض یہ بتا رہے ہیں لِعض خبریں اس سے پہلے مجھے ملی تھیں کہ بعض سیاسی یار ٹیاں ایبا کررہی ہیں ،ان علاء کوامگیخت بھی کررہی ہیں اورییسے بھی دےرہی ہیں اور قاتل خریدے جارہے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہاس طرح کچھ نہ کچھ ہو جائے گا ،احمدی اگر شہید ہوں گے تو کچھ رقمل ہوگا اور پھراس حکومت کی مصیبت سے ہمیں نجات ملے گی ۔ بہر حال کچھ بھی ہوامر واقعہ یہ ہے کہ جب خدا تعالیٰ نے ان کو یہاں تک ڈھیل دی ہے کہ یہاں شہادتیں ہورہی ہیں اور قانون کےخلاف ہورہی ہیں گذشتہ طریق سے ہٹ کر ہور ہی ہیں تواس میں بہت سے خطرات بھی مضمر ہیں اور کچھ روثن امکانات بھی ہیں۔خطرات تو اسی قشم کے ہیں جیسے حضرت سیدالشہد اءصاحبز ادہ عبدالطیف کی شہادت سے افغانستان کو لاحق ہوئے۔آپ کی شہادت کے بعد بھی قوم پر تباہی آئی اور آ جکل تو ایس در دناک حالت سے وہ قوم گزر رہی ہے کہ جبیبا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے واضح پیشگوئیاں فرمائی تھیں اسی طرح اس قوم کوا یک مسلسل سزامل رہی ہے۔ ایک اس طرح بھی ہیہ بات پوری ہوسکتی ہے کہ جہاں شہیدوں کا خون بہتا ہے وہاں پھول بھی کھلتے ہیں ، وہاں وہ خون کے قطرے نئے گلزار کھلا دیتے ہیں، نئے چنستان کھلا دیتے ہیں اور ہر قطرے کے بدلے خدا تعالیٰ بعض دفعہ ایک نئی سعیدروح عطا فر ما دیا کرتا ہے۔ یہ دونوں قسم کی چیزیں قر آن کریم سے ثابت ہیں کہ شہادتوں کے نتیجہ میں کثرت کے ساتھ نموا در کثرت کے ساتھ افز اکش اور بے شارفضل نازل ہوتے ہیں اور شہادتوں کے نتیجہ میں ایسی حالت بھی ہوتی ہے کہ پھران لوگوں کی صف لیپٹے دی ہے جوظلم اور سفاکی سے کام لیتے ہیں۔

پس ان دونوں میں سے ایک بات لازماً ہوکررہے گی یا تو صوبہ سندھ خدا تعالیٰ کی کسی کیڑ کے نیچے آنے والا ہے اگر بیشرارت واقعة ً رپورٹوں کے مطابق بعض سندھی خود پرست

سیاستدانوں کی ہے تو پھر پیر کپڑے جائیں گے، بیاللہ تعالیٰ کے عذاب کے پنیجے ہیں اور خدا امتیازی نشان دکھائے گا ۔اوراگر یہ پنجابیوں کی شرارت ہے جن کی پنجاب میں پیش نہیں گئی تو سندھ میں چلے گئے ہیں تو یہ میں آپ کوآج بنادیتا ہوں کہ پھرسندھ میں بسنے والے پنجابی بھی امن میں نہیں رہیں گے۔اوراگریہ بازنہآئے توان کے لئے بہت خوفناک دن آئیں گے۔ہمیں جو د کھ دیتے ہیں وہ تو ہم خدا کی رضا کی خاطر برداشت کرتے چلیں جائیں گے۔صرف ہم انعامات يرراضي رہنے والےلوگ نہيں ہيں ۔ہم تواپنے اندرا ہتلاوں ميں خوش رہنے کی عادتیں ڈال چکے ہیں اورصبر ورضا کے گرسیکھ بھیے ہیں اس لئے ہم تو ہر حال میں خوش ہیں ۔صبر وشکرا ورتسلیم ورضا کی عادت ہے اسی طرح گزارہ کرتے چلے جائیں گے گرتمہیں خطرہ ہے چونکہ جب خداکی لاکھی چلتی ہے تو ہے آ واز چلتی ہے۔ پیشتر اس کے کہتم محسوں کرو ،معلوم کرسکو کہ تمہار ہے ساتھ کیا ہوا ہے تم گھیرے میں آجکے ہوگے۔لیکن اگر استغفار کروا گر خدا کی رحمت کی تقدیر کے طالب ہو ،اگریپہ عاہتے ہوکہ خدا کی نصرت اس کے نتیجہ میں آئے تواپی شرارتوں سے باز آؤ تمہاری نجات کا یہی ایک ذریعہ ہے۔ پس میں جماعت کو بیر کہتا ہوں کہ اگرتم چاہتے ہو کہ سندھ میں کثرت سے بیعتیں ہوں تو دعا ئیں کرو۔اس میں بھی ایک لطف ہے خدا کی پکڑاس طرح دیکھنے کا کہ گویا تائید کا نشان ظاہر ہوا ہےاس میں کوئی شک نہیں لیکن جب وہ حالات گز رتے ہیں تو د کھ بھی بہت ہوتا ہے لیکن بخشش کے نتیجہ میں رحم کے نتیجہ میں جونعتیں ملتی ہیںان کا عجیب لطف ہےاس لئے اس لطف کےخواہاں ہوں نہ کہانتقام والےلطف کے۔

(اختتاً مى خطاب جلسه سالانه ۷- ايريل ١٩٨٥ - اسلام آباد - انگليندُ زهق الباطل ص ١٣٢ تا ٣٢٢)

#### IRFAN-E-KHATM-E-NABUWWAT

(True meaning of the seal of the Prophethood)
Language:- Urdū

Concluding address

of

Hadrat Khalifat-ul-Masih 4th(may Allah have mercy on him) on the eve of Annual Gathering of Ahmadiyya Jama'at U.K on 7th April 1985.